# سيريان زيارالي شرككي

(تحریر وتصاویر کے آئینے میں)





افتخارا حملاحا فظقالاري









Islamabad, May 19, 2010

Dear Mr. Hofis Radii,

I am in receipt of your letter together with different spiritual books written in Arabic and Urdu including your own book titled "Ziyarat-e-Turkey" and would like to extend my thanks and appreciation to you for your thoughtful gesture in sending these to me.

As you know very well that Maulana Jelaluddin Rumi is Allama Mohammad Iqbal's great master whom he calls "Pir-i Rumi (The master from Anatolia); and he names himself as "Muridi-Hindi (The Indian disciple)". In his *Asrar-o-Rumuz* Iqbal claims, "The saint Rumi has changed my earth into an elixir and out of my dust has produced many splendours". It means that there is a great impact of Rumi on Iqbal's spiritual teachings. When we study Rumi and Iqbal side by side, we find two bodies in one shirt. This is only one aspect of the historic bonds that so fortunately exists between our two brotherly countries. I am sure that your religious travelogue will be beneficial for the Pakistani Urdu readers who feel their visit to Turkey unachieved, unless they pay a visit to the holy mausoleums of Hazrat Maulana Jalaluddin Rumi in Konya and Hazrat Ayub Ansari, in Istanbul.

While thanking you once again for your kind gesture, I would like to convey to you my best wishes for your health, happiness and continued success.

Sincerely yours,

M. Babür HIZLAN

Mr. Iftikhar Ahmed Hafiz Qadri House No. 999/A-6, Street No. 9, Afshan Colony, RAWALPINDI نمبر: المرايم آراب روی المور وزارت فرجبی امور حکومت پاکستان اسلام آباد: ۸۰ جولائی ۲۰۱۳ء



مكرم ومحترم جناب افتخار احمد قاوري صاحب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کی طرف سے ترکی میں زیارتِ مقدسه پرآ کپی تصنیف کا تخذ موصول ہوا۔ یہ انتہا ئی مفید اور ایک ایمان افروز کا وش ہے۔ یا دآوری کا بہت بہت شکر یہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کواس کا رخیر پرا جرعظیم عطا فرمائے۔ (آمین) والسلام

نیا ز مند

(سردار المحلوسف)

جناب افتخار احمد حافظ قادری صاحب ہاؤس نمبر A/6-999سٹریٹ نمبر 9، افشاں کالونی ، راولپنڈی کینٹ۔

### 🔆 🙀 سفرناهه زيارات تركى 💉

@جمله حقوق نشر واشاعت بحق مصنف محفوظ بين



خصوصي تذكره : على ميزيان رسول الفائخ حضرت ابوابوب انصاري الثلثا

🗱 قافلەسالارىشق حضرت مولا ئاجلال الدىن روى راڭتۇ

تح روتحقیق : افتاراحمه حافظ قادری شاذ لی

پيهاش : سيد صنين كي الدين كيا الى رزاتي

عبدالرؤف قادري شاذلي

تاريخُ اشاعت : جمادي الثاني 1438 ه/مارچ 2017ء

تعداداشاعت : 450

كمپوزنگ اذيزائنگ : شخ حفيظ الرطن

÷,√350/- : ≈↑

رابط : 0344-5009536

مزین ہے سفرنامہ بیہ ذکر پیر رُومی مُکاٹھ سے فضیلت ارضِ ترکی کی بردھی جن کی بدولت ہے

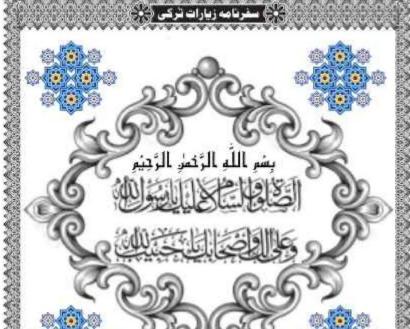

نکہت گل کی طرح پاکیزہ ہے اِس کی ہوا تربت ایوب انصاری رفافی ہے آتی ہے صدا اے مسلماں! ملتِ اسلام کا دل ہے یہ شہر سینکر ول صدیول کے کشت وخون کا حاصل ہے بیشہر (اقبال میسید)

خوشا قسمت کہ جس کی حضرت رُومی والاقتاسے نبیت ہے گے تھرا نورانیت سے اُس کا دامانِ عقیدت ہے

#### 💝 🤄 سفرنامه زیارات ترکی 💝



اس بابرکت کتاب کواپنے مرحوم والدین کے نام کرتا ہوں کہ جن کی دُعاوُں کے طفیل مجھے ایسے رُوح پرور کام کرنے کی تو فیق عطا ہور ہی ہے۔

دُعاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اِس بابر کت ورُوحانی کتاب کے وسیلہ ُ جلیلہ ہے اُن کی اور سرکار مدینہ مثالیٰ اِلْم کی ساری اُمت کی بخشش ومغفرت فرمادے۔

آمين بجاهِ سيدالمرسلين الله

گدائے دراہل بیت نبوی تالط افتخار احمد حافظ قادری شاذلی بن حافظ فقیر محمد چشتی میساد

### 💸 🦫 سفرنامه زيارات ترکی

# فہرست

| صفحتمبر | عنوان                                               |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 3       | انتساب كتاب                                         |
| 7       | مقدمه                                               |
| 11      | شغنول                                               |
| 14      | فتع قسطنطنيه كى بشارت بموى تافظه                    |
| 17      | رنگين تصاوير                                        |
| 25      | آ ستانه خلافتِ عثانيه                               |
| 32      | منقبت حضرت ابوا بوب انصاري طافظ                     |
| 33      | خصوصی تذکره حضرت ابوا پوب انصاری دافته              |
| 46      | مزارمبارك حصرت ابوابوب انصاري ثانثنا                |
| 53      | عنبول ميں مزارات صحابہ كرام                         |
| 54      | درگاه سيد نورالدين الجراحی څاڅؤ                     |
| 57      | طوپ قانی پیلس میں تبرکات نبویه نگایا و تبرکات مقدسه |
| 73      | مزار مبارك سلطان محمد الفاتح بميتة                  |
| 74      | مساجدا شنبول                                        |
| 74      | مجدخرقة شريف                                        |
| 76 )    | مسجدفاتح                                            |

# 🔆 معرنام زيارات تركع 🔆

| إرات انقره                                                                 | 102 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| نقاه قادر بيرفاعيه مين محفل ذكر                                            | 106 |
| مری                                                                        | 107 |
| بر برهان الدين محقق ترندي                                                  | 112 |
| <b>صوصى منذ يحره</b> حضرت مولا ناجلال الدين روى الأثنؤ                     | 117 |
| نرت مولا ناروم کی زیارت کی فضیلت                                           | 121 |
| شرت مولا ناروم كے مزار مبارك كى فضيلت                                      | 121 |
| نرت مولا ناروم کی اولا داورسلسله سجادگی                                    | 125 |
| نرت مولا ناروم کے موجودہ سجادہ نشین<br>مرت مولا ناروم کے موجودہ سجادہ نشین | 125 |
| گاوروی فالتوامس خصوصی حاضری کا شرف                                         | 128 |
| شرت مولا ناروم ڈاٹٹؤ کی والدہ ماجدہ کامزارمبارک                            | 129 |
| نرت حسام الدين چلى <sup>و</sup> لاثنا                                      | 131 |
| نوی میں عشقِ رسول ظافیا کی جھلکیاں                                         | 132 |
| غرت صلاح الدين زركوب <sup>وناي</sup> ؤ                                     | 137 |
| ركات نبويه نظفا                                                            | 140 |
| ركات حضرت مولا ناروم فالثؤ                                                 | 140 |
| مرت مولا نامشس الدين تبريزي طلطة                                           | 141 |
| ناب بذا پرمنظوم تاثرات وقطعات تاریخ                                        | 150 |

# 🎎 سنرنامه زيارات ترکی 🔆

| متجد سليمانيه                       | 76 |
|-------------------------------------|----|
| مسجد سلطان احمد                     | 77 |
| مجدبيك                              | 78 |
| عكس متحد حصرت ابوابوب انصاري رفانثة | 79 |
| اياصوفيه                            | 80 |
| سلطان سليمان القانوني               | 82 |
| سلطان سليم ثانى                     | 83 |
| سلطان مراد ثالث                     | 83 |
| سلطان محمود ثانى                    | 83 |
| سلطان عبدالمجيد                     | 83 |
| شهرا در نه                          | 87 |
| ادر ندکی مسجد سلیمیه                | 89 |
| ا در نه کی مسجدایسکنی               | 89 |
| ا در نه کی مسجد شریفی               | 90 |
| ادر نه میں بایز بد کمپلیکس          | 90 |
| إرحه                                | 91 |
| برصدكي جامع مسجد                    | 95 |
| انقرو                               | 97 |

### 💝 🧇 سفرناهه زیارات ترکی 🐤



عاشق رسول سافيل وصاحب ولا كل الخيرات سيدنا محمسليمان الجزولي ولا الفيرات سيدنا محمسليمان الجزولي ولا الفيرات سيدنا محمسليمان الجزولي والفيرة الشادم المسادم ا

ادلیاء الله اورأن کے مزارات مقدسہ کی زیارت جمارے اسلاف کی سنت ے۔حضرت امام اعظم الوحنيفہ طابقتُ امام الائمُداورعظيم فقيد ہونے کے باوجود اولياء الله اور درویشوں کی خدمت میں حاضری ویتے کیونکہ اہل اللہ کی صرف زیارت ہی ہر سوال کا جواب ہوتی ہے اور اُن کی وساطت سے ہرمشکل علی ہوجاتی ہے۔ حضرت امام شافعي طالفيُّهُ جب بيار موت توسيرة نفيه فاللُّخيَّا كي بارگاه مين حاضر مواكرت\_اولياء الله کے ظاہری برد و فرمانے کے بعدان کی بارگا ہوں میں حاضری بھی اللہ تبارک و تعالی سمي صورت ميں رائيگان نبيس فرمات\_ \_ بيشك جم كتنے بى گناه گار كيول ند جون؟ وه ا پنے مقبول ہندوں کے وسیلہ ہے ہم جیسے گناہ گاروں کی ڈیما ئیس بھی قبول فرما تا ہے۔ پوری اُستِ مسلمہ کا اِس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندول کے روحانی تضرفات میں اس دنیاہے پردہ فرمانے کے بعد مزید اضافہ ہوجاتا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی ٹھٹٹ فرماتے ہیں کہ نیک روعیں اللہ تعالی کی اجازت اورأس كفشل واحسان سے آفاق عالم میں چكرلگاتی رہتی ہیں اور بمطابق ضرورت وه اہل حق کی تائیداورا مداد بھی فرماتی ہیں۔ اِن نیک بخت رُوحوں کی توجہا بنی جانب میذول کرنے کے لئے سعادت مندافراد اُنہیں ایصال تواب کرتے ہیں،اُن

کے مزارات مبارکہ پر حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں اور اچھے الفاظ میں اُن کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک وقعالی کی رحمتوں کے حق دار بنتے ہیں۔

یمی وہ ہتیاں ہیں کہ جن کی معیت ورفاقت کے دائرے میں اپنے آپ کو لانے کا حکم قرآن پاک ہمیں ان الفاظ میں دیتا ہے:

یَاثِیُهَا الَّذِیْنَ الْمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَ کُونُوا مَعَ الصَّدِقِیْنَ (اے ایمان والو! تقویٰ خداوندی کے ساتھ سچے لوگوں کے ساتھ ہوجاؤ) یہی وہ اولیائے کاملین ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیاہے

بهتدراز صدساله طاعت برريا

يك زمانده صحبت با اولياء

اگر اِن الله والول کی صحبت نصیب ہوجائے تو پھراس کے کیا کہنے! کیونکہ
میصحبت تقرب الی الله کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ میدا بل الله ہر دور میں موجود رہے ہیں اور
ہمیشہ رہیں گے کیونکہ دنیا میں اگر الله والے ندہوتے تو پھر میکون ومکان اپنی جگہ پر قائم
ندرہے سکتے تھے۔

زانک گر پیسرے نسه باشد درجهان
نسے زمیس بسر جائیے صائعہ سکان
حضرت مولانا جلال الدین روی دائیے فرماتے ہیں کہ اگر تو اولیاء اللہ کی
صحبت سے دور ہوگیا تو مجھ لے کدور حقیقت تو اللہ تبارک و تعالی سے دور ہوگیا۔
جسون شدی دُور از حسنسورِ اولیساء
در حسفسفست گشتہ دُور از خیدا

# 🔆 🚾 سفونامه زيارات تركى 🔆

ترآن پاک میں "سیئے رُوا فیسی الارُضِ" زمین کی سیروسیاحت کے ساتھ ایک دوسرے مقام پر "ف انظر الّی الله رَحْمَتِ اللّهِ" الله تارک وتعالی کی رصت کے آثار مبارکہ کی زیارت کرنے کا بھی ارشاد خداوندی موجود ہے جوا پنے اندر وسیع معارف ومعانی کا ذخیرہ محفوظ کے ہوئے۔

ونیاوی اسبابی موجودگی کے ساتھ اگر ذوق وشوق کی دولت بھی میسر ہوتو مقاماتِ مقدسہ کی زیارت کیلئے ایک مرتبہ ترکی ضرور جانا چاہئے کیونکہ اس برادراسلامی ملک کا ایک شہر (استنول) تو سرکار مدینہ سالین کی بشارت کا ثمر ہے۔ اور ایک دوسر بے شہرتو نیشریف کو "مدینہ الاولیاء" کا مقام ومرتبہ حاصل ہے۔

برادرملک تری حنی المسلک محیح العقیدہ مسلمانوں کا زرخیز خطہ ہے اور ترکی کی عوام پاکستانیوں سے بے حدمجت کرتے ہیں۔اس ملک میں اولیائے کرام کے آستانے اور درگا ہیں موجود ہیں جن سے لوگ آج بھی فیض حاصل کررہے ہیں۔

ترکی میں زیارات مقدسہ کے لئے اب تک چار مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہو چکا ہے۔ ان رُوحانی سفروں کے دوران ترکی کے کئی شہروں بالخصوص استبول ، قونیہ شریف ، قیصری ، کرامان ، انقرہ ، برصد اور ادر نہ میں موجود زیارات مقدسہ اور صوفیائے کرام کے آستانوں پر حاضری کے علاوہ ترکی میں موجود مشائح عظام ہے بھی ملا قاتوں کی سعادت حاصل ہوئی۔

کتاب ہذامیں انہی چارسفروں کے دوران زیارات مقدسہ پر حاضر یوں کی رُودادکو یک جاشائع کرنے کی سعادت حاصل ہور بی ہے اور خصوصیت کے ساتھ اس میں دوعظیم شخصیات مبارک میز بان رسول خاتھ مضرت ابوایوب انصاری ڈاٹھ اور

## 🍀 سفرنامه زيارات فرکی 🔆

قاقله سالا رعشق حضرت مولانا جلال الدين رُومي طاقتُهُ كالفصيلي تذكره كتاب كي زينت بنا ہوا ہے۔

نومبر 2012ء کا سفر مقدی سجادہ نشین آستانہ عالیہ قادر ہے، سدرہ شریف نقیب الاشراف سیدمحمد انور گیلانی قادری رزاقی مدخلہ العالی اور آپ کے ولی عہد صاحبزادہ سید حسنین محی الدین گیلانی کی جمراہی میں طے جوااس لیے کتاب ہذامیس اسلم مقدی کارنگ اور تذکرہ غالب نظر آئے گا۔

بارگاہ رب العزت میں نہایت بخز واکساری اور اوب سے شکر بجالاتا ہوں کہ سرکار مدینہ طافی کے وسیلہ جلیلہ اور اولیائے کا ملین کے صدیح میں اس بندہ ناچیز کو بیتو فیق عطافر مائی کہ وہ ان نفوس قد سیدے ذکر کوعام کرنے کی ایک اوئی تی کوشش میں مصروف ہے کیونکہ بزرگوں کا ذکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا مزول ہوتا ہے۔

دُعاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اِن اولیائے کاملین کہ جن کی بارگاہوں میں حاضری کا شرف حاصل کیا ہے اُنہی کے وسلہ جلیلہ سے ہمیں بھی اُس خاص ظرِ کرم سے محروم ندر کھے جو اُن پر رہتی ہے اور اُن بزرگوں کے احوال پریتے تر میری بخشش و مغفرت کا سب بن جائے۔

آمين بجاه سيدالمرسلين تأييم

آپ کی دُعاوُن کاطالب خاکپائے اہلی بیت نبوی مانڈیم افتقار احمد حافظ قادری شاذ کی

🍕 🕻 سفرنامه زيارات ترکی 🐤

یوں تو بورے ملک ترکی میں ہر دور کے آثار متحیر کرویے والے ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ شہرا سنبول ، تونیہ شریف، قیصری اور بُرصہ میں ب شار مذہبی ، روحانی اور تاریخی مقامات قابل وید میں۔استنول کی صدیوں تک اسلامی تاریخ کا سب سے بدا ثقافتی مرکز رہا، اس شہر کے ایک گوشہ میں میزیان رسول علی خضرت ابو ایوب انصاری پی از آرام فرما بین اور ای خوبصورت شهر کے ایک عظیم عجائب گھر میں سب سے زیادہ تبرکات نبویہ ملاکظ محفوظ ہیں۔

فتح قنطنطنيه كے بعد سلطان محمر ثاني المعروف "فاتح" فيشرادرندے آستانة خلافت كوشمرا تتنبول نتقل كرابيا اور كيمرصد يول تك بيسلاطين عثانيه كا آستانة

شہرا سنبول دنیا کا وہ واحد شہر ہے جو دو براعظموں (ایشیاءاور بورپ) میں واقع ہے اور موقع ومنظر کے اعتبار ہے کوئی دوسرا شہراس کا ٹانی نہیں ۔ استنبول تاریخ عالم کا وہ شہر ہے جو تین عظیم سلطنوں کا پایئے تخت رہا۔ جن میں 330 ء سے 395ء تک رومی سلطنت، 395ء سے 1453ء تک بازنطینی سلطنت اور 1453ء ے 1923ء تک سلطنت عثانے میں شامل رہا۔

29 متى 1453 وسلطنت عثمان يرك خليف سلطان محمد الفاتح مسلطة ك ماتضون بازنطینی سلطنت کے ساتھ قسطنطین یا زوہم کی حکومت کا بھی خاتمہ ہوااور مرکزی كرج "اياصوفيه"كومجدين تبديل كرديا كيا\_



# 🔆 سفرنامه زيارات تركى 🦮

شاعر مشرق حكيم الامت حضرت علامه محدا قبال مينية في اپنجوعه كلام "بانگ ددا" مين قسطنطيد كوملت اسلاميه كادل قرار ديا بهادراس عظيم شهركويول خراج تحسين پيش كرتے ہوئے نظراً تے ہیں۔

نطائہ قسطنطنیہ لیعنی قیصرکا دیار!!! مہدی اُمت کی سطوت کا نشانِ پائیدار صورتِ خاکِ حرم بیرز میں بھی پاک ہے آستانِ مند آرائے شد لولاک تابیخ ہے

ینی وہ قسطنطنیہ ہے جس کے فات کے لئے ساتویں صدی عیسوی ایک قافلہ روانہ ہوا تھا اس میں صحافی رسول ٹاٹیٹے حضرت سیدنا ابوالیوب انصاری ڈاٹیٹ بھی شامل تھے۔ دوران راہ آپ بیار ہو گئے اور وصیت فر مائی کہ اگر اس سفر کے دوران میرا انتقال ہو جائے تو میرے جسم کوساتھ لے جا کر فسطنطنیہ کی فصیل کے باہر وفن کر دینا۔ چنانچے رائے میں ہی آپ کا وصال ہو گیا اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ ڈاٹیٹ کے جسد اطہر کو قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر وفن کر دیا گیا۔

مرورزماند کے ساتھ آپ کی قبر مبارکہ کا ظاہری نشان باقی ندرہا۔ پندرھویں صدی عیسوی میں جب سلطان محمد الفاتح کے ہاتھوں قسطننیہ فتح ہوا تو سلطان نے تکم دیا کہ جعشرت ابوابوب انصاری ڈاٹٹو کا مزار مبارک تلاش کیا جائے تا کہ اس پرایک بہترین مزار مبارک تغییر کروایا جائے جس پرآپ کے روحانی استاد حضرت آق شس الدین میں مزار مبارک تغییر کروایا جائے جس پرآپ کے روحانی استاد حضرت آق شس الدین میں مقام پر سلطان وقت نے آپ کی قبراقدس کی نشاندہی فرمائی اور پھراس مقام پر سلطان وقت نے آپ کی قبراک دوائی۔

# فتح تسطنطنیه کی بشارتِ نبوی ﷺ

استبول کا فدیم نام قسطنطنیہ تھا۔ جس کی بنیاد بازنطین کے نام سے 658 میں قبل میں گئی۔ اس شہر کے اور بھی گئی نام رکھے گئے لیکن جب 330 میسوی میں روی بادشاہ "قسط سطن طین " نے اس خوبصورت شہر کے جغرافیا کی کل وقوع کی اجمیت کے باعث اس شہر کو با زنطینی میسائی سلطنت کا دارالحکومت قرار دیا تو اُسی بادشاہ "قسط سطین" کے نام سے اس شہر کا نام قسط سطنے مشہور ہوگیا۔

سرکارمدیندسیدالاولین والآخرین مایین نے ایک دن صحابهٔ کرام کی بابرکت محفل میں شہر قسطنطنیہ کی فضیلت اوراس کی فتح کی بشارت ویتے ہوئے اپنی زبان گوہر فشال سے ارشاوفر مایا

"لَتُفْتَحُنَّ الْقُسُطُنُطُنِيه فَلَنِعُمَ الْآمِيرُ آمِيْرُهَا وَلَنِعُمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشُ" (مسند احمد،المستدرك)

تم ایک دن قسطنطنیه کوفتح کرلو گے،اس فاتح کشکر کاسپر سالار، کیاخوب سپدسالار ہوگا!اوروہ فوج بھی کیا عجب شان والی فوج ہوگی۔

ایک دوسری حدیث مبارکہ جس کوحضرت امام بخاری میشید کے علاوہ کی محدثین نے ذکر فرمایا ہے کدرسول الله منافظ نے ارشاد فرمایا۔

"اَوَّلُ جَيُشٍ مِّنُ اُمَّنِي يَغُوُّوُنَ مَدِيْنَةُ قَيْصِرُ مَغُفُوُر" لَّهُمُ" مِيرِى امت كَى پَهِلَ فوج جوقيصر كَشِر (قطنطنيه) پرحمله كركى است بخش دياجائے گا۔

رصحيح البخاري للامام ابي عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري، كتاب الجهاد، باب ماقيل في قتال الروم حديث رقم 2766)

# 😲 سفرنامه زیارات ترکی 🐤

سرکار دو عالم من قیلم کی اس بشارت مبارکہ کی تحییل کیلئے اس منظیم و تاریخی
ایمیت کے حامل شیرکوفنخ کرنے کیلئے حضرت امیر معاویہ را انتخاب کے دور حکومت میں عظیم
ومقندر صحابہ کرام پر مشتمل ایک اشکر 48 ہجری / 668 عیسوی حضرت فضالہ بن عبید
طافؤہ کی قیادت میں براستہ ملاطیہ، قیصریہ، عموریہ، اُسکی شہرروانہ ہوا۔ طویل محاصرے
کے باوجوداس لشکر کے باتھوں یہ شہر فتح نہ ہوسکا۔

اس کی وجہ بیتھی کہ یہ سعادت عظمی تھی اور کی قسمت میں لکھی جا بیکی تھی۔اس لشکر مبارک میں میز بانِ رسول ماہیم حضرت خالد بن زید الی ایوب الانصاری الماہیمیٰ بھی شامل تھے۔

حضرت ابوب انصاری وائٹ دوران سفر بیار ہوئے اور آپ نے وصیت فرمائی کہ اگر اس سفر میں میرا انتقال ہو جائے تو میرے جسم کو ساتھ لے جا کر شپر فتطنطنیہ کی فصیل کے باہر دفن کر دینا اور چھرا بیا ہی جوا اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے جنید اطہر کو قتطنطنیہ کی فصیل کے باہر دفن کر دیا گیا۔

عبد صحابہ کرام میں مذکورہ لشکر کے علاوہ دو مرتبداس شہر پر لشکر کشی ہوئی۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز فائٹ کے عبد خلافت میں قط طفیہ کا محاصرہ کیا گیا، ہشام بن عبد الملک نے 121 جمری میں، عباسی دور حکومت میں خود عباسی خلیفہ کی زیر قیادت 164 جمری میں، بھر 182 جمری میں حملے کئے گئے۔

خود عثمانی ترکوں نے اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی لیکن کسی کو کا میا بی حاصل نہ ہوسکی حتی کہ سلطان مُر او دوم کا دور حکومت آ گیا جو فتح فتطنطنیہ کے بارے میں بہت زیادہ متفکر اور دلچین رکھتا تھا۔ اُس نے اپنے وقت کے ولی کامل حضرت جاجی

بہرام ولی بڑی نیز سے اس متعلق دریافت کیا جس پر حاجی ببرام ولی نے فر مایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے، نہ بی تو، تو فتح کرے گا اور نہ بی میں، بلکہ بیہ بچہ جواس وقت بھو لے میں ہے یہ بڑا ہو کر قسطنطنیہ فتح کرے گا، لیکن اُس وقت نہ بی میں اور نہ بی ٹو، زندہ ہوں گے، لیکن میرایہ شاگردا ق شمس اللہ بین اس وقت موجود ہوگا۔

سلطانِ وقت اس خوشخری ہے بہت خوش ہوااورائس کے بعداً س نے بچے کا بھی بہت زیادہ احترام کرنا شروع کر دیا۔ وہ بچے سلطانِ وقت سلطان مُر اد ثانی کا بیٹا تھاجس کا نام "محمد" تھا۔

سلطان مراد ثانی کی وفات کے بعد سلطان محمد ثانی نے 1451 میسوی میں خلافت سنجالی اور صرف دوسال بعد بی اپنے روحانی استاد و ہزرگ حضرت آتی شمس الدین مُوسِیَّ کی تربیت کے نتیجے میں محاصر و تنظنطنیہ کے بعد 29 مئی 1453 وکوسمندر کے رائے فوجیس واطل کر کے تاریخی فنٹے کا تاج ایسے سرسجالیا۔

سلطان محمد الفاتح مين مركار دوعالم ما في كالم ما ميارك كالم ما الله من مارك كالم ما من الله من من من من من من م

فتح قسطنطنیہ کے بعد سلطان محمد ٹانی نے اسلام کی نامور ہستیوں میں آیک متاز شخصیت کی حیثیت اختیار کرلی۔سلطان محمد فاتح میشید نے 3 مئی 1481 مکواس دنیا آب وگل کوالوداع کہا۔ آپ بڑاٹھ کا مزار مبارک اعتبول کے علاقہ "الفاتح" میں مرجع خلائق ہے اور لائق زیارت ہے۔

الله تبارک و تعالی أن کی قمرِ مبارک پر کروڑ ول رحمتوں کا نزول فر مائے۔ آ مین بجاہ سیدالرسلین مرافظہ

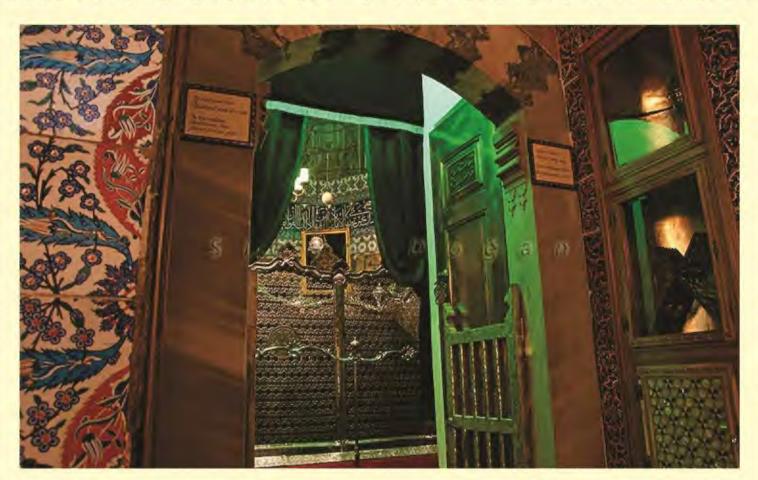

شهراستنبول مين مزارير انوارميز بان رسول مَنَالِينَا حضرت ابوايوب انصاري طالفيًا

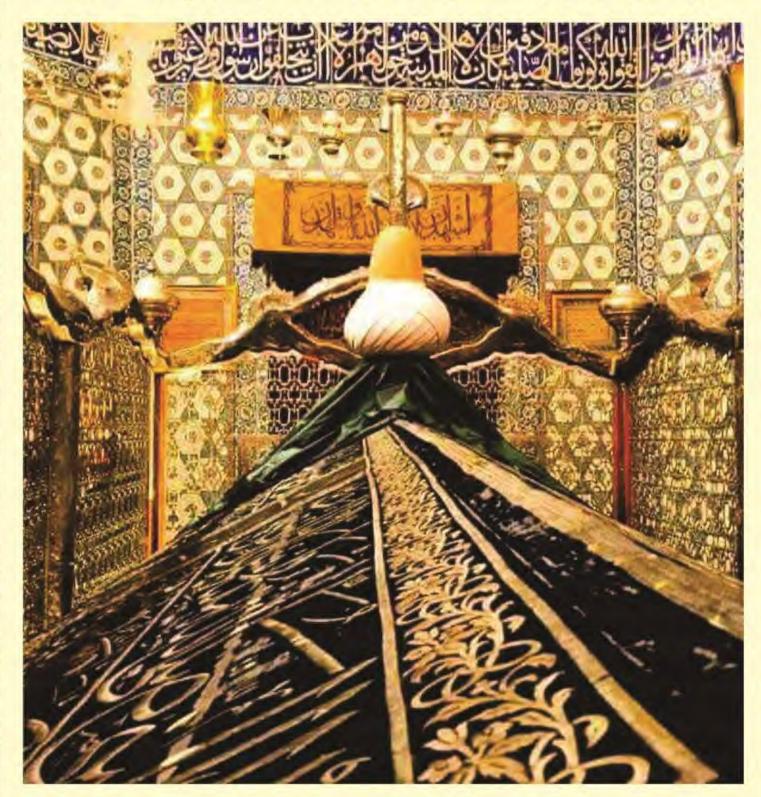

# طوب قاني پيلس (استنول) مين تبركات نبويد مَالَّيْدَمُ ومقدسه













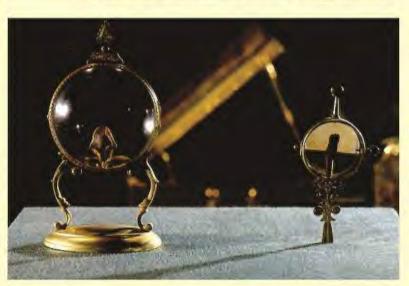

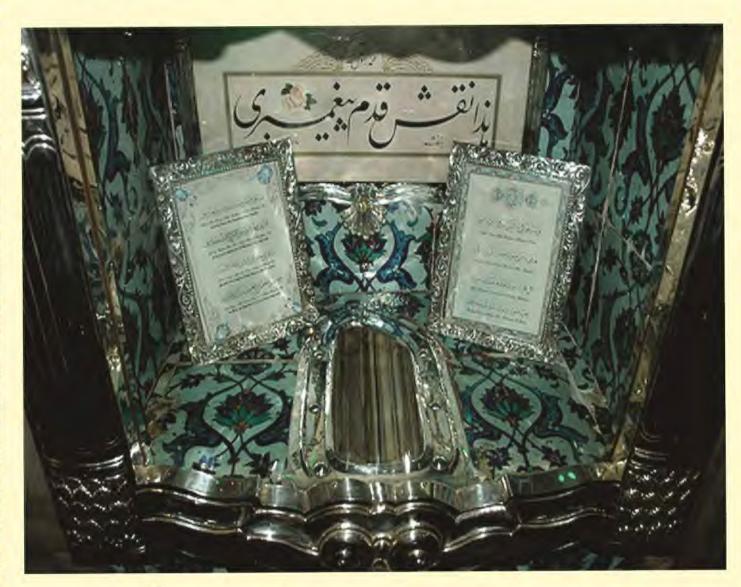

مزارِمبارك حضرت ابوابوب انصارى والثينة كى دبوار مين نقش بإسكالينيم



استنبول میں ''ایاصوفیہ'' کااندرونی خوبصورت منظر



مسجدفاتح فتطنطنيه سلطان محمدالفاتح وشاللة

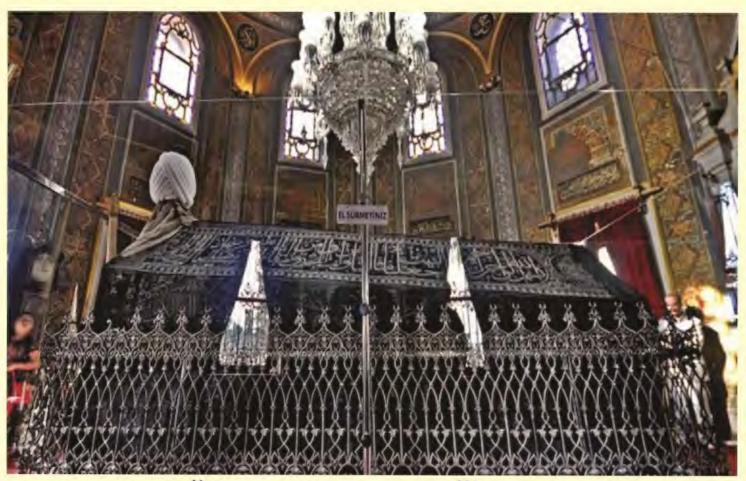

مزارِمبارك فاتح فتطنطنيه سلطان محمدالفاتح ومثلثة



شهرانقره میں مزارِ مبارک سرحیلِ سلسله بیرامیه حضرت حاجی بیرام ولی عظالته



مزارِمبارک حضرت حاجی بیکتاش ولی مشالله

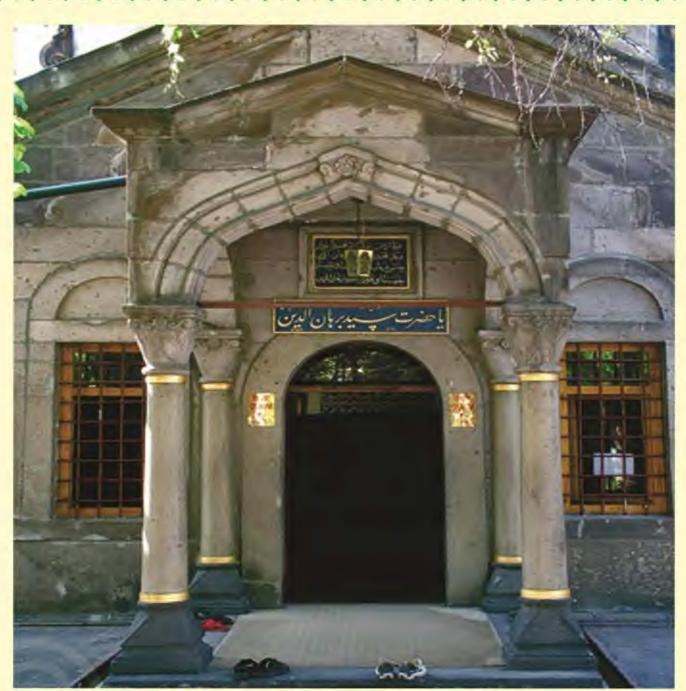

قيصرى ميس مزار مبارك حضرت سيد برهان الدين محقق ترمذي واللفظ





شهركرامان ميس مزار مبارك والده ماجده حضرت مولا ناروم واللفظ



بيرونى منظر مزارِ مبارك حضرت مولانا جلال الدين رومي واللفئة



مزار برانوار حضرت مولانا جلال الدين رومي طالفيك



مزارِمبارك حضرت مولاناشمس الدين تبريزي طالفة

### 💝 سفرنامه زیارات ترکی 🐤

## آستانة خلافت عثمانيه

فنح قسط طنیہ کے بعد سلطان محمد الفاتح بھوالیہ نے سب سے پہلے یہ اعلان فرمایا کہ آج سے اس شہر کا نام قسط طنیہ کی بجائے اسلام بول بوگا یعنی بیاسلام کا مرکز اور محور ہوگا۔ جو بعد میں استبول بن گیا گراس کا معنی وہی ہے۔ بیشہر خلافتِ عثمانیہ کا آستانہ (مرکز) بنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عثمانیوں کو پورے عالم اسلام پر حکومت کا شرف عطافر مایا۔ (سلطین عثمانیہ کا پہلا آستانہ خلافت "بیر صه"، دوسرا "ادر نه"، تیسرااور آخری آستانہ خلافت "استنبول" نقا)۔

ای آستان خلافت عثانیہ میں موجود تبرکات نبویہ بڑی اور مقامات مقدسہ کی زیارت کیلئے ہم رحب سفر باندھ بچکے تصد سید عفیف الدین گیلانی حموی مختلفہ کی بارگاوا قدس میں حاضری کیلئے کیکہ توت بٹناور پنچے۔ شنم اداء غوث الثقلین کے برادران سید منورشاہ گیلانی اور سید جواد شاہ گیلانی نے آپ کا والہانہ استقبال کیا اور پھر مزار اقد س پر حاضری کا شرف حاصل کرنے کے بعدرات کا کھانا تناول کیا اور آٹھ بج کے قریب بیٹناور سے براستہ موٹرو ہے داولینڈی کیلئے روانہ ہوئے۔

راولینڈی میں شغراد و خوث انتقلین کے خلیفہ ومتولی درگاہ سدرہ شریف جناب حاتی حمید اللہ صاحب نے ایک ریسٹ ہاؤی میں رات کے مختصر قیام کیلئے انتظام کیا ہوا تھا۔ ہمارے چھنے نے قبل کچھ مہمان حضرت صاحب سے ملاقات کے منتظر تھے۔ آپ نے آن سے ملاقات فرمائی ،ای دوران ریسٹ ہاؤیں کے پچھاعلی منتظر تھے۔ آپ نے آن سے ملاقات فرمائی ،ای دوران ریسٹ ہاؤیں کے پچھاعلی افسران دعملہ بھی آئیا۔ شغراد و خوث الثقلین اُن سے بھی نہایت محبت واحر ام سے ملے اور ساڑھے تین بچھ ج تیار ہو کر بینظیر انٹریشنل ایئر پورٹ اسلام آ با دروان ہوئے۔

اسلام آباد ایئر پورٹ پروفاقی وزیر ریلوے جناب غلام احمد بلور صاحب نے نمائندگی کیلئے اپنے پروٹو کول آفیسر جناب محمد اعجاز صاحب کو بھیجا ہوا تھا، جنہوں نے شمارہ عُوث النقلین کوخوش آمدید کہااور ملاقات کے بعدوہ آپ کوراول لا وُرخی میں لے گئے۔

ایئر پورٹ کی ضروری کارروائی کے بعد لاؤٹ کی بین نماز فجر اوا کی۔ سب
احباب نے مل کرشنم اور فوٹ التقلین کے ہمراہ چائے نوش جان کی ، این دوران ندا

احباب نے مل کرشنم اور فوٹ التقلین کے ہمراہ چائے نوش جان کی ، این دوران ندا

احباب نے مل کرشنم اور فوٹ استبول جانے والی ٹرکش ایئر لائن کی پرواز TK-711

روائل کیلئے تیار ہے، مسافر ول سے درخواست ہے کہوہ جہاز پرتشریف لے جا کیں'۔

شنم اور فوٹ التقلین نے وُعا کے ساتھ احباب کو الودائ کہا، اپناوتی سامان افران نے ہوئے اور ایک گاڑی میں سوار ہوکر جہاز کی طرف روانہ افران ہوئے ۔ جہاز چھوٹا تھا جو تقریباً مسافروں سے بھرا ہوا تھا۔ کیچھوٹر بعد جہاز کے کیتان کی طرف روانہ ہوئے ۔ جہاز چھوٹا تھا جو تقریباً مسافروں سے بھرا ہوا تھا۔ کیچھوٹر بعد جہاز کے کیتان کی طرف روانہ ہوا کہ جہاز تھا۔ کیکھوٹر بعد جہاز کے کیتان کی طرف روانہ ہوا کہ جہاز تھا۔ آ

ہم دُعاۓ سفر پڑھتے رہے اور عین مقررہ وفت پر جہاز اسلام آبادے آسٹان تہ خلافت اسٹنول کی طرف پر واز کرنے لگا۔

استبول دنیا کا وہ واحد خوبصورت اسلامی شیر ہے جود و براعظموں (ایشیا اور یورپ) کے درمیان واقع ہے۔ منظرا ورموقع کے اعتبار ہے کوئی دوسرا شیراس کا کائی نہیں۔ استبول شیر دوحصول میں منقسم ہے، درمیان میں بحیر و باسفورس شاخیس مارر با ہے اوراس بحیر ہ کوعبور کرنے کیلئے ہروقت دونوں جانب بحری جہاز اور کشتیال تیار رہتی

#### 💝 🦫 سفرنامه زيارات تركى

- تر کی جغرافیائی طور پرسات حصول (Regions) میں تقسیم ہے۔
- سینٹراناطولیار کجن(Central Anatolia Region) جس کے مشہورشہرانقر ہ سیواس، قیصری، نوشہیر، قونیداور کرامان ہیں۔
  - 2- مشرقی اناطولیاریجن(East Anatolia Region) جس کے مشہور شہر ملاطیہ، ارض روم، قاری، وان اور ہکاری ہیں۔
  - :- جنوب مشرقی اناطولیا (South Eastern Anatolia) جس کے مشہور شہر دیار بکر ، ماردین اور بٹ مان میں۔
  - 4- بخراسودر بجن(Black Sea Region) جس کے مشہور شہر سامسون الماسیہ طریز ون اور سینوپ ہیں۔
  - 5- بحروم ریجن(Mediterrarian Region) جس کے مشہور شہرانطالیہ، اسپارٹا، غازی عنتا پ اور عدمہ ہیں۔
  - ایجن ریجن (Aegen Region)
     جس کے مشہورشپراز میر، بدروم، مغلا، ڈینزلی اورافیون ہیں۔
- (- مارمارار کیجن (Marmara Region) جس کے مشہور شیرا شنبول ،ادر نہ ، برصداورا زمت ہیں۔ الحمد للد! مار مارار کیجن کے مشہور شیروں میں موجود مقامات مقدسہ پر حاضری

کا شرف حاصل ہو چکا ہے۔استبول کا نقشہ و بین میں گردش کررہا تھا کہ کا نوں میں آ آواز پڑی، جہاز لینڈنگ کیلئے تیار ہے۔استے طویل وقت کا کچھے پند ہی نہ چلا اور ہم آستانہ خلافت عثانیہ کے اوپر پرواز کررہے تھے، چند ہی کھوں میں جہاز کے ٹائر رن

# مغرنامه زيارات ترکی $\mathbb{C}^{f q}$

ہیں۔ا تنبول کی بلند و بالا ممارات اور سربافلک مساجد کے مینار اور بحیرہ باسفورس کی شامحیں مارتی ہوئی دکتش اہریں ایک پُر کیف اورخوبصورت منظر پیش کرتی ہیں۔

میں ابھی انہی خیالوں میں گم تھا کہ تریش ایئر لائن والوں کی طرف ہے تواضع کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ پہلے توانہوں نے ایک Printed Menu تقسیم کیا، پھرتمام مسافروں کو ایک ایک گفٹ دیا گیا، سافٹ ڈرکس اور پھرضج کے ناشتے ہے تواضع ہوئی اُس کے بعد چائے اور کافی بھی پیش کی گئے۔ اسلام آباد سے استبول فلائیٹ ٹائم تقریباً 6 گھنٹے ہے۔

دوران سفر جہاز کا کپتان و تفے و تفے ہے ہم سے مخاطب رہااور جہاز جن جن ملکوں اور شہروں کے اوپر سے گز ررہا تھا، اُن کی نشا ند بی کرتا رہااور یہ تفصیل اندر فکسڈ سکرینوں پر بھی نظر آرہی تھی۔

ترکی کے موجودہ نقشہ پرنظر دوڑا کیں تو آپ کو یہ ایک منتظیل شکل میں نظر آپ کو یہ ایک منتظیل شکل میں نظر آپ کا ہم ان سے آگے کی طرف آپ کی ایک ہے آگے کی طرف آرمینیہ، آذر ہا تیجان اور جور جیہ ہیں، بقیہ اطراف کو تین بڑے سمندروں نے گھیرر کھنا ہے۔ ایک طرف بح اسود (Black Sea) ہے تو دوسری طرف بحیرہ روم (Aegean Sea) اور تیسری طرف بحرات کین (Mediterranean Sea) این انگلش نظارہ پیش کررہا ہے۔

استنول شرکے درمیان سے گزرنے والی آبنائے باسفورس و نیا کی اہم خبارتی گزرگاہ ہے جو براعظم پورپ اورایشیا کوجدا کرتی ہے۔ایک حصہ پورپ میں شامل ہونے کے باعث ترکی کی سرحدیں بلغار سیاور پونان سے لتی ہیں۔

# 🔆 🕽 سفرنامه زيارات تركى 🔆

وے پر گلاورالحمدللہ اہم اعنول ایئر بورث برلینڈ کر گئے۔

ا سنبول ایئر پورٹ کا شار دنیا کے بڑے ، خوبصورت اور مصروف ترین ایئر پورٹس میں ہوتا ہے۔ اسنبول ا تا ترک ایئر پورٹ پر طیارے لینڈ تہیں کرتے بلکہ گھنے بادلوں کی طرح برستے ہیں۔ تقریباً ہردویا تین منٹ میں ایک طیارہ شک آف کرتا اورایک طیارہ لینڈ کرتا ہے۔ جہاز ایک خوبصورت طنل کے ساتھ آلگا۔

ہم شنم اد و خوث التقلین کے پیچھے اسگریشن ہال میں داخل ہوئے۔ بشار کا وَنفر زہونے کی وجہ سے امیگریشن کی گارروائی میں صرف چند منٹ گے اور ہم سامان والے ہال میں پہنچ گئے۔ اشنبول ایئر پورٹ اتناطویل وعریض ہے کہ چلتے چلتے آ دی تھک جاتا ہے، کیکن صفائی ،خوبصورتی اوراعلی سہولیات میں منفر دمقام رکھتا ہے۔

اس اثناء میں کئی اور پروازی بھی لینڈ کر چکی تھیں اور ہال میں مسافروں کی آمد بڑھتی جا رہی تھی۔ کراچی ہے جھی ایک فلائیٹ لینڈ کر چکی تھی جس میں سیٹھ عبدالوحید صاحب کے صاحبراوے محمد جواوصاحب آرہے تھے۔ سیٹھ صاحب نے شخرادہ عُون الثقلین کی خدمت گزاری کیلئے خود آنا تھا لیکن اُن کے ویزامیں کچھ دریتی شخرادہ عُون اُن تھا لیکن اُن کے ویزامیں کچھ دریتی میں وجہ سے اُنہوں نے اپنے بیٹے محمد جواد (جن کوئر کی زبان بھی آتی ہے) کوخصوصی طور پرشنم اور عُون اُنتاج میں خدمت کیلئے روانہ کیا تھا۔ اُن سے ملاقات ہوئی، ای اثناء میں سامان بھی آگیا جس کوڑالیوں پرد کھ کر جیرونی دروازے کی طرف روانہ ہوئے۔

استنول ایئز پورٹ سے جیسے ہی باہر آئے تو احباب ہاتھوں میں گلدستے اور ہار سجائے شنراد وُغوث اُشقلین کے استقبال کیلئے موجود تھے، جن میں سرفہرست سید الساوات حضرت السیدائشنے صباح احمد ابراہیم انسینی القادری الرفاعی مدخللہ العالی ،

سابقد متولی و سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت امام ابو یوسف بلانڈو، کاظمیین شریف، بغداد، حضرت شیخ عمرساریکا یا الرفاعی، شیخ الطریقة القادر بیدوالرفاعیه، انقره، الدرویش محمد انور الرفاعی اور سیٹے عبدالوحید صاحب کے دوسرے صاحبزاوے محمد مرتضی (یو نیورٹی فیلوز سے۔

(یو نیورٹی طالب علم، استنبول) مع اسنے دوسرے یو نیورٹی فیلوز سے۔

شنراد و غوث التقلین ہے سب نے فروا فروا ملاقات کی ، اس دوران جناب سید صباح احمد ابراہیم اور شخ عمر الرفاعی نے شنراد و غوث التقلین ہے درخواست کی کہ وہ اُن کے مہمان بنیں ،لیکن آپ نے فرمایا کہ جھے استبول کے گئ قادری شیوخ کی طرف ہے بھی مہمان بنے کی دعوت تھی ،لیکن میں نے پاکستان میں تادری شیوخ کی طرف ہے بھی مہمان بنے کی دعوت تھی ،لیکن میں نے پاکستان میں بی سیٹھ عبدالوحید صاحب ہے وعدہ کر لیا تھا کہ میں استبول میں اُن کی رہائش گاہ پر قیام کروں گا۔لہذا استبول میں سیٹھ عبدالوحید صاحب کے صاحبزادگان ہی ہمارے میز بان ہوں گے۔

ا تنبول ایئر پورٹ سے فراغت کے بعد پیخضر قافلہ عشق و محبت مع استقبالی احباب، گاڑیوں میں سوار جوا اور علاقہ شیشلی Sisl مجیدی کوی میں رہائش گاہ پنچے۔
مہمان شیوخ کوشنم او دُغوث الثقلین نے کھانے کی دعوت دی لیکن اُنہوں نے وقت نہ جونے کی وجہ سے معذرت جاتی ،جس کی وجہ سے جائے دکانی سے اُن کی تواضع کی گئی اور پھھدد پر گفتگو کے بعد اُنہوں نے اجازت جاتی اور روانہ ہوگئے۔

ظہرے قبل سب احباب نے شنرادہ غوث الثقلین کے ہمراہ دو پہر کا کھانا کھایا۔ کچھ دیر بعد چائے سے تواضع ہوئی شنرادہ غوث الثقلین بیاری اور طویل سفر ک وجہ سے کافی تھک بچکے تھے، سب احباب نے اُنہیں آرام کیلئے کہااور ہم قبلہ صاحبز ادہ

#### 💝 🤄 سفرنامه زيارات تركى 🚭

# منقبت حضرت ابوالوب انصاري طاثظ

رئیس کاملال ، حضرت ابو ابوب انصاری خاتشا چراغ ضوفشال ، حضرت ابو ابوب انصاری خاتشا

شرف پایا أنبول في شاه شاهان الله كى غلامى كا

جي فرو كامرال ، حصرت ابو ابوب انساري ظافظ

لٹا دی زندگی بجر کی کمائی راہ ألفت میں

بین فحر عاشقان ، حضرت ابو ابوب انصاری بی فو

مکاں بھی وقف کر دیا سرکار عظ کی خاطر

نی مان کا کے میزیاں ،حضرت ابوابوب انصاری جانت

حیات اُن کی جارے واسطے ہے مشعل روش

مين منزل كانشال ، حصرت ابو ايوب انصاري الأثاث

مجھی بھی اوج رفعت آپ کی تک جانہیں سکتا

بيه او نيا آسال ، حضرت ابو ايوب انساري بال

🖁 نوازا افتحار قادری کو در یه بلوا کر ۱۱۱۱

بن كنف مهريال ،حضرت ابوايوب انصاري والهوا!

مسرت اُن کے قدمول میں تو برکت اُن کی مٹھی میں

بي سب كاسائبان ،حضرت ابوايوب الصاري والتا

كرول مدحت سرائي أن كي مين فيض الامين كي

كهال مين اوركبال ،حضرت ابوابوب انصاري رافقة

# 🔆 🖰 سفرنامه زیارات ترکی 🔆

سید حسنین محی الدین گیلانی کی قیادت میں ضروری امور کی انجام دہی گیلئے باہر نگئے۔
استنبول کی زیارات کا پروگرام پہلے سے طے تھا، لیکن کوئی بھی ونیاوی کام شروع کرنے سے پہلے حضرت سیدنا ابوابوب انصاری طافئ کی بارگاہ میں حاضری دینا ضروری سمجھا۔ صاحبز ادہ صاحب کے تقلم پرگاڑی کا رُخ علاقہ ابوب سلطان کی طرف جوااور پھی ہی دیر میں جم بارگاہ سیدنا ابوابوب انصاری طافئ میں حاضر تھے۔

حضرت سیدنا ابوابوب انساری دیشند کا مزار مبارک ترکی فن تغییر کاعظیم شاہ کار ہے اور انتہائی پرکیف مقام ہے۔ ترکی کے اکثر لوگ روحانیت اور سکون قلب کیلئے اس مقام پر حاضری کاشرف حاصل کرتے ہیں۔

مزارمبارک کے قریب سلطان محد فاتح کی تقییر شدہ عظیم الشان جامع متجد آج بھی اُس سلطان کی یاد دلاتی ہے۔ جامع متجدا بوایوب انصاری ڈھٹڈ کی تھارت اور صحن بہت وسیح ہیں تماز کے اوقات میں یہاں خاصی رونق نظر آتی ہے اورخصوصیت کے ساتھ جمعة المبارک والے دن لوگ اس مقام برنماز اواکرتے ہیں۔

ایک مرتبہ مجھے ایک ترکی ہخص نے بتایا کہ ترکی میں جوشخص سکون کا متلاثی جو، یا تو وہ استنبول میں حضرت سیر نا ابوا یوب انصاری جائے کے مزار مبارک پر حاضر ہوتا ہے یا قونے شریف میں حضرت مولا ناجلال الدین رومی افرائٹوڈ کی بار گاوا قدس میں حاضر ہوکر تسکین روح وقلب حاصل کرتا ہے۔

بارگا وسیدنا ابوابوب انصاری واثن میں اپنا اورا ہے جملہ احباب کا عاجز اند سلام پیش کیا۔ صاحبز اوہ سید حسنین کی الدین گیلانی نے اپنے تمام احباب و متعلقین سدرہ شریف کیلئے دُعا کیں کیں۔

#### 😂 🥏 سفرنامه زیارات ترکی 🚭

# حضرت خالد بن زید المعروف ابو ایوب انصاریﷺ

آپ جی از کا اسم مبارک "حدالد" ،آپ کے والد کرای کا نام "زید"،

کنیت "ابو ایوب" اور مدیند منوره کے انصار قبیلہ "حزوج" کے خاندان "بنو نجاد"

سے تھے۔ خاندان بنونجار قبائل مدینہ منورہ میں ایک متاز حیثیت رکھا تھا اور نبی طبیعا کے نانہال ہونے کی وجہ سے متاز ترین خاندان سمجھا جاتا تھا۔ حضرت ابو ابوب انصاری والیوای خاندان کرکیس تھے۔

علامدائن أثير بيان كرت بين كه حفرت خالدين زيد ظاف كى كنيت "ابوايوب" اتنى مشهور ہوگئى تھى كەببت كم لوگوں كوآپ كاصل نام معلوم تھا۔جس مشكل زمانے ميں ياغيوں نے حضرت عثمان غني طافؤ كي كھر ميارك كامحاصره كرركھا تھا اوروہ نماز کے لئے بھی گھرے باہز ہیں نکل سکتے تھے تو بعض اصحاب نے حضرت سید نا 🥕 علی جلفظ ے درخواست کی کہ وہ محد دیوی میں آ کر نماز بردھا تھی تو سید ناعلی جلفظ نے فرمایا كه خالد بن زید سے كہوكہ وہ نماز بر ها نيس، لوگوں نے يو جھا كہ كون خالد بن زيد؟ جس برآب والتلاف فرمايا "ابو ايوب" أس دن لوكول كوآب كالصل نام معلوم بوا حضرت ابوابوب انصاري بخاشة تاريخ اسلام كي وعظيم شخصيت بين كه جنهون نے ساری زندگی نبی اکرم عظیم ہے محبت ، اطاعت ، جاشاری اور تائید وتصرت میں كرارى-آب التالفارك سابقون الاولون من ع تصاور سول الله عليم كه مدينة منوره تشريف لانے تجل اى مشرف باسلام ہو يك تھے حضرت الواليب انساری وال کا شار مدید منوره کی اُن منتب شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے عقب کی

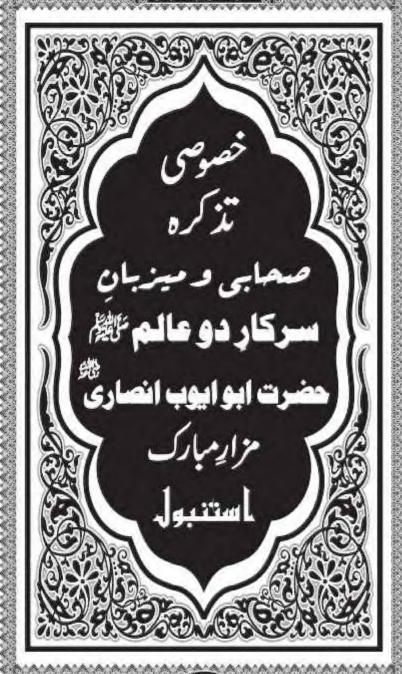

# 🔆 ) سفرنامه زيارات ترکی 🔆

گھاٹی میں نبی اکرم خافی است مبارک پر بیعت کی تھی ، مکہ مکرمہ سے دولتِ ایمان کے کروا پس مدینہ منور دی پیچے تو اس نعمت مبارکہ کو صرف اپنی ذات تک محدود ندر کھا بلکہ اسپنے اہل وعیال ، اعز ہ وا قارب اور دوست واحباب کو تھی ایمان کی تلقین کی۔

حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری بی الله کورسول الله طابع کی میز بانی کا شرف حاصل جوا اور بیشرف اتناعظیم اور متمیز تھا کددوسرے سحابہ کرام اُن کے اس شرف برد شک فرمایا کرتے تھے۔

آپ الگاؤ غزوہ بدر کے 313 نفول قدسید میں سے ایک میے ان چودہ سو صحابہ عظام میں شامل میں جو بیعت رضوان سے مشرف ہوئے اور اُن عظیم شخصیات میں سامل میں جن کو فتح مکداور ججة الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم طابع کی جمر کا اِن کا شرف حاصل ہوا۔ سرکار دو عالم طابع کی جمراہ جملہ غزوات مبارکہ میں انتہائی شوق و محبت سے شرکک ہوتے تھے ای طرح خلافت راشدہ میں بھی اسلای جہاد میں شرکک ہوا کرتے تھے۔

شیر خدا حضرت علی طالقهٔ ، حضرت ابوابوب افساری طالقهٔ کی بردی عزت و تکریم فرماتے مضابے عبدخلافت میں آپ کومدیند منورہ کا اُمیر مقرر کردیا تھا۔

#### سر کار دو عالم کی میزیانی کا شرف

نی اکرم ملی کا مکرمدے بھرت فرماتے ہوئے مدیند منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ ملی کی میز بانی کا شرف قسام ازل نے انصار کے مقدر میں لکھ رکھا تھا۔ قباء کی بہتی میں میز بانی کا شرف انصار کے ایک معزز خاندان کے سروار حضرت کلثوم بن الحدم ڈاٹھ کی قسمت میں تھا اور مدینہ طیبہ میں انصار کے ایک معزز

# 🔆 ) سفرنامه زیارات ترکی

فاندان کےرکیس حضرت ابوایوب افساری فائٹو کے حصیتیں آیا۔
جب آئے طیب ، مجبوب کریم طابقہ حضرت باری
بنا مسکن مکان حضرت ابوب افساری فائٹو
ہنا مسکن مکان حضرت ابوب افساری فائٹو
قباء میں قیام اور مسجد قبا کی تقمیر کے بعد سرکار دو عالم طابقہ نے اپنی اونٹی
مبارکہ طلب فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ '' میں وہاں جارہا ہوں جہاں ججھے جانے کا تھم ہوا
ہے'' قافلہ مبارکہ روانہ ہوا تو آگے چچھے اور دائیں بائیس افسار ومہاجرین کی جماعتیں
جیل رہی تھیں یہ قافلہ جب محلّہ بوسالم میں پہنچا تو سورج وصل جگا تھا۔

نماز جمد المبارك كے لئے قافلہ مبارك ايك ميدان ميں تشريف فرما موا۔ سركار دو عالم طاقيا في خطب ارشاد فرمايا يه يبلى نماز جمع تقى۔ اوائيكى نماز كے بعد آپ طاقيا اونتى پرتشريف فرما موئ تو قبيلہ بنوسالم كاحباب آپ طاقيا كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور درخواست كى۔

> یارسول اللہ! آپ ہمارے ہاں قیام فرمائیں، ہمارے قبیلہ کی تعداد بھی کافی ہے، سازوسامان بھی کافی مقدار میں ہے اور ہم آپ طبیع الرفاع کرنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں۔

> > عي اكرم الفط في ان احباب عفرمايا

(میری اونٹنی کا راستہ خالی کر دو کیونکدا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف تھم ہوچکا ہے اور پیچم الہی کے مطابق ہی تضہرے گی)

تنام رائے جہاں جہاں ہے سرکار دوعالم طاق کے قافے کا گزار ہوتالوگ جوق درجوق آپ طاق کی کا خدمت میں حاضر ہو کرعرض کرتے۔

# 🔆 سترنامه زيارات تزكي 🤲

یارسول الله! جارامال، جاری جانیس آپ طافظ پر قربان ہوں آپ طافظ اجارے ہال تشریف قرما ہوں۔

آپ ٹاٹھا پر وتی کی کیفیت طاری تھی آپ ٹاٹھا اپنے چاہیے والوں کے حق میں ڈعائے خیر و برکت کے ساتھ ارشاد فرماتے۔

# خلو اسبیلها فانها مأمورة اس افتی کارات چھوڑ دوبیاللد تعالی کی طرف سے مامور ہے۔

سرکار دوعالم علی اورتی افغی (قضوی) کی مبیار چیور رکھی تھی تمام لوگ خاموش اوراس انتظار میں سے کے دیکھیں کہ وہ کوان خوش نصیب ہے جسم حسمة السلعال میں سالھ کے اوراس انتظار میں سے کہ دیکھیں کہ وہ کوان خوش نصیب ہے جسم حسمة السلعال میں سالھ کی میز بانی کی سعادت عظمی حاصل ہوتی ہے ۔قصوی (اورشی ) چلتے چلتے بنونجار کے محلّہ میں پہنچی اوراس جگہ پر بیٹھ گئی جہاں آج کل مسجد نبوی کا بردا وروازہ ہے ۔آپ سالھ کے اس پر سے ندا ترے ۔اوٹی مبارکہ پھراتھی اور تھوڑی ؤورچل کروا پس آئی اوراسی جگہ کے جہاں بیلے بیٹھی تھی وہیں دونوں یاؤں جما کر بیٹھی ۔

زی کی بارگ ناقہ مجلم حضرت باری جہاں اک سمت بستے تھے ابوالیب تصاری ڈاٹٹ

سرکار دو عالم علی افتی مبارک از اور فرمایا که ان شاء الله بید ماری قیام گاه بن ساء الله بید ماری قیام گاه بن سام گاه بن سام مقام کے قریب جعزت ابوابیب انصاری الله کا گھر تھا آپ بیدد کی کرفرط مسرت سے بے خود ہوگئے ، سرکار دو عالم علی کا پر تیاک فیر مقدم کیا کہ فیج کا کنات کی میزیانی کا شرف رب العزت نے اُن کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔

کیا کہ فیج کا کنات کی میزیانی کا شرف رب العزت نے اُن کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔

مید کا کنات کی گاہ کے دجود مسعود سے حضرت ابوابیب انصاری واٹھ کا گھر

# الد المعادلة الله المعادلة الم

انواررسالت کی ضیابار یول ہے جگمگانے لگا۔ فلک نے رشک سے دیکھا اس انصاری کی قسمت کو ابوابوب ڈائٹو گھر میں لے گئے سامان رحمت کو

سرکارِ دو عالم کی کی میزبانی کے لئے رب العزت کی طرف سے حضرت ابو ایوب انصاری کی کا انتخاب آپ کی عظمت کی دلیل ہے۔

حضرت ابوالیوب انصاری بی کا مکان دومنزلد تفاخوش قسمت میز بان نے اپنے مقدی مہمان کی خدمت میں عرض کی کہ یار سول اللہ طاقیہ! آپ غریب خانہ کی بالامنزل پر قیام فرما تمیں جس پرآپ طاقیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں زیریں منزل میں ہی قیام کروں گا ، حضرت ابوالیوب انصاری افاقیہ نے عرض کی کہ یا نبی اللہ طاقیہ امیرے مال باپ آپ طاقیہ پر قربان ہول میں خیس چاہتا کہ میں اوپر والے جسے میں ہول اور آپ طاقیہ نے آ رام فرما ہول آپ مہر بانی فرما کر بالامنزل میں تشریف لے آ کمیں تو ساتھ کیس تو اس بر نبی رصت طاقیہ نے فرمایا

"میرے لئے اور ملاقات کے لئے آئے والوں کے لئے سیمناسب ہے کہ ہم یجے ہی قیام کریں"

اس ارشاد شوی طاق کے بعد حضرت ابوابوب انصاری طاق او پروالی منزل میں فروکش ہو گئے اور سید کا تنات طابق زیریں منزل میں رونق افروز ہو گئے۔

# 🔆 ) سفرنامه زيارات ترکی 🔆

بلندی آ مانول کی فدا اُس گھر کی عظمت پر
مکین سدرہ کو بھی رشک ہے اس کی سعادت پر
حضرت سیدنا ابوابوب انساری والوٹ فرماتے ہیں کہ ہم کھانا تیار کرتے چر
سرکار دو عالم مالی اُلی خدمت میں پیش کرتے اور اس میں ہے جو نی جا تا ہم حصول
برکت کے لئے حضور مالی کی مبارک انگیوں کے نشانات مباد کہ کو تلاش کرتے اور
پرکت کے لئے حضور مالی کی مبارک انگیوں کے نشانات مباد کہ کو تلاش کرتے اور
پرکت کے لئے حضور مالی کے مبارک انگیوں کے نشانات مباد کہ کو تلاش کرتے اور

سرکار دوعالم سرگار دو اس عرصه میس حضرت ابوابوب افساری بیشونے جس والبها نه عقیدت سے اپنی خدمات پیش کیس وه اُن کے عشق رسول سرگار مرجر شبت کرتی ہیں۔

اس مدت کے دوران مجد نبوی شریف اور ججرات مبارکہ کی تقمیر کھمل ہوگئ اور سرکار دوعالم علی کے ججرہ نبویہ میں تشریف فرما ہو گئے لیکن حضرت ابوالیوب انصاری ڈاٹنڈ کے گھر بعد میں بھی قدم رنج فرمایا کرتے تھے۔

#### خاندان ابو ایوب انصاری 🕾 کا شرف

سرکاردوعالم علی محضرت ابوایوب انساری بی از کے خاندان "بنو نجاد"
کو بہترین خاندان تصور کرتے تھے۔ لیکن مجد نبوی شریف علی کی گئیر کے دوران
آپ علی نے بنونجار کو ایک ایسالاز وال شرف عطافر مایا ، وہ اس طرح کہ آئی دنوں خاندان بنونجار کے نقیب حضرت اُسعد بن زرارہ کا انتقال ہوگیا تو بنونجار کے افراد
آپ علی کی خدمت اقدیں میں حاضر ہوکرد رخواست گزار ہوئے کہ یارسول اللہ علی اُلے ا

### 🐤 🤇 سفرنامه زیارات ترکی 💸

ارشادفر مایا۔

# "" أُوك يمرك المول يواس كن اب "بنو نجاد" كافتيب يل توديول"

بدارشادمبارکین کر بنونجار کے لوگ وفور سرت سے بے خود ہو گئے اور اس سعادت عظیم کو بمیشد کے لئے انہول نے اپناس مایدافخار بنالیا۔

#### حضرت ابو ایوب انصاری الله حافظ فرآن

حضرت ابوابوب انصاری واقط أن عظیم صحابة كرام بین شامل بین جنهون في سركار دو عالم علقه كرسامن پوراقرآن پاك حفظ كرايا تفاعلامه دميري في حياة الحيوان " بين أن شخصيات كاذكركيا بجنهون في سركار مدينه عليه في كسامن كلام الله كوحفظ كرايا تفاان بين حضرت ابوابوب انصاري وافية كانام بحي موجود ب

حضرت ابوابوب انصاری کو تفقہ فی الدین میں کمال حاصل تھا اور بڑے بڑے پیچیدہ مسائل آن واحد میں نہایت خوش اسلو بی سے حل فرما دیا کرتے تھے۔ آپ ڈگاڈئے 150 سے زائداحادیث مروی ہیں۔

#### ازواج و اولاد

جھزت ابوابوب انصاری پڑائٹ نے اپنی زندگی میں دوشادیاں فرمائیں۔ پہلی زوجہ سے ایک بیٹے عبدالرحمٰن پیدا ہوئے جن کا جوانی میں بی انتقال ہو گیا اور اُن سے نسل نہ چلی۔ دوسری زوجہ جن سے گئی احادیث بھی مروی میں اُن کواسیخ شو ہرکے ہمراہ رسول اللہ گڑھ کی میز بانی کا شرف حاصل ہوا۔ وہی آپ گڑھ کے لئے کھانا تیار فرمایا کرتی۔ ان سے جواولا دہوئی۔ ان میں ایوب، خالداور محد تین میٹوں اور ایک

# 🔖) سفرنامه زیارات ترکی 🔖

بیٹی عمرہ کے نام ملتے ہیں حضرت ابوابوب انصاری بھٹٹ کی اولا دکواللہ تعالی نے بڑی کرش حداجہ کشرت اور ترقی عطا فرمائی۔ دنیائے تصوف کے ناموادر عظیم برزرگ حضرت خواجہ عبداللہ انصاری جائے تھاں گی اولاد عبداللہ انصاری جائے تھاں گی اولاد نواح ہرات اورافغائستان کے دوسرے علاقوں ہیں آج بھی موجود ہے۔

حضرت ابو ابوب انصاری ٹائٹڈ کی اولاد ہے دو بزرگ حضرت بوسف انصاری اور حضرت علاؤ الدین انصاری ہندوستان تشریف لائے۔ ہندوستان اور یا کستان کے انصار یول کے مورث اعلی یہی دو ہزرگ ہیں۔

#### ذريعه معاش

حضرت ابوابوب انصاری والیؤنے کے در بعد معاش کے متعلق کتب میں دیاوہ تفصیل نہیں ملی ۔ لیکن اس بات پرسب کا اتفاق ہے کہ آپ قبیلہ "بسنو نجاد" کے رؤسا ہیں سے تھے۔ انصار بالعموم بیشرز راعت سے منسلک تصاس لئے بید بات قرین قیاس ہے کہ آپ کے پاس اس قدر زمین اور باغات ضرور ہوں گے جوانہیں رئیس کرنے کے لئے گائی تھے۔ ایک روایت سے بیتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو ابوب انصاری والیوب انصاری والیوت سے بیتہ جس مقال آپ کا ایک باغ بھی تھا۔ بعض روایات سے بیا بیات بھی سامنے آتی ہے کہ جھرت سے بیلے حضرت ابوابوب انصاری والیوت سے بیا جس سامنے آتی ہے کہ جمرت سے بیلے حضرت ابوابوب انصاری والیوت معاش یارچہ بانی تھا۔

حضرت جبريل مايلاً تشريف لائے اور كها

"یا محمد! این جا فرود آکه ابو ایوب حق تعالی را تواضع نمودن آن وقت که تو بر در مدینه نزول کردی"

اے محد من اللہ ای جگدناقہ ہے اُس آئیں کیونکدالوایوب انساری نے بارگاہ خداوندی میں اس وقت بڑے بجز کا اظہار کیا ہے جب آپ مدیند کے دروازے پرتشریف لائے۔

ابو ایوب دردلِ خود می گفت که من مردِ ضعیف و فقیر بافنده ام و رسول گیگر از من عار دارد و در خانه من نزول نه فرماید

" حضرت ابوایوب افساری واژن نے اپنے دل میں کہا کہ میں ایک مسکین اور فقیر پارچہ باف ( کیٹر اپنے والا ) ہول اور رسول اللہ عافق میرے بال ندأ ترے گے۔"

لبذاآپ انبی کے مکان میں فروش ہوں۔

#### حب رسول الم

مجد نبوی الفیلا کی تغییر کے بعدرسول کریم الفیلا اسے مصلہ حجروں میں منتقل ہوگے۔ اس کے بعد بھی حضور الفیلا کہی بھی بھی خاندا یوب کواپنے قدوم مبارکہ سے مشرف فرمایا کرتے تھے۔ ایک روز سرکار دو عالم الفیلا جناب ابوبکر صدیق الفائذ اور سیدنا عمر فاروق الفائذ کے ہمراہ حضرت ابوابیب انصاری طافیز کے گھر رونق افروز

# يني <mark>استرنامه زيارات تركي (ب</mark>ر

جوئے اس وقت حضرت ابوابوب انصاری الانتخابی جمجوروں کے باغ میں گئے ہوئے تھے۔ جوآپ کے گھر کے بالکل قریب تھا۔ انہوں نے حضور طابع کی جب آ واز مبارکہ سی تو تھجوروں کا ایک تھی اور آپ الائل قریب تھا۔ انہوں نے حضور طابع کی حب آ واز مبارکہ میں چیش کیا اس کے ساتھ بی فوراً ایک بکری ذرح کی ، آ و ھے گوشت کا سالن بکوا یا اور آپ میں چیش میں چیش آ و ھے کے کہاب بنوائے اور پھر یہ کھانا آپ نے حضور طابع کی خدمت میں چیش کیا۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ جب رسول کریم طابع حضرت ابوابوب کے مکان کیا۔ طبقات ابن سعد میں ہوگئے تو آپ طابع کے جسامہ میں جوانصار رہتے تھے وہ روز انہ حضور طابع کی خدمت میں دودھ چیش کیا کرتے تھے اور ان انصار ہوں میں حضرت ابوابوب کی خدمت میں دودھ چیش کیا کرتے تھے اور ان انصار ہوں میں حضرت ابوابوب فیلئو بھی تھے۔

#### حضرت ابو ايوب انصاري الله كي جهاد فسطنطنيه مين شركت

اس مہم کے دوران مجاہدین کی کثیر تعدادیکار ہوگی انہی میں حضرت ابوابوب انصاری ڈاٹٹو بھی مخت بھار ہو گئے ایک روایت میں ہے کہ آپ نے وصیت فرمائی کہ

# 🔆 سنرناسه زيارات تركي 🄆

''جب میراانقال ہوجائے تو مسلمانوں کومیراسلام پنجادینااوراُن کو بتاوینا کہ جو محض اس حالت میں انتقال کرجائے کہ رب واحد کے سواکسی کوشریک نہ جانتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اُس کو جنت نصیب کرے گا۔ میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ سرزمین عدو (وشمن) میں جہاں تکتم لے جاسکولے جاکر فن کردینا''۔

حضرت ابوابوب انصاری ڈیٹٹوئے اسی مرض میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ آپ کی وفات سے مسلمانوں پررخج وقم کا بہاڑ ٹوٹ پڑا۔ آپ ڈیٹٹوئے جسدا طبر کو تسطنطنیہ کی فصیل کے عین قریب لے جا کراسلام کے اس بطل جلیل کو سپر دخاک کردیا گیا۔

بعض مؤرفین کے بیان کےمطابق آپ کی تدفین رات کے وقت ممل میں آئی اور تدفین کے بعد آپ کی قبر مبارک سطح زمین کے برابر کردی گئی تا کہ رومی مزار مبارك كرساته كوئي باولى خاكر سكيس اوريقية ووكرجي خديكة عظم كيونكه سركار مدینه منظیم نے سیدنا ابوایوب انصاری کے حفاظت کے لئے خصوصی دُعافر مارکھی تھی۔ صاحب "عقد الفريد" كايان بك قير فطعطين جارم كورات ك وقت سلمانوں کی اقل وحرات کی اطلاع ملی تو اس نے قاصد بھیج کردر یافت کیا کہ رات کوکیا معاملہ تفامسلمان چونکہ تج بولنے کے عادی تھے انہوں نے صاف صاف کہد دیا کہ ہمارے پیشوائے اعظم محمر خلفا کے ایک بزرگ سحانی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہم لوگ اُن کی تدفین میں مصروف تھے۔قیصر نے کہلا بھیجا کہتم لوگ بیہاں سے جاؤ گے تو ہم قبر کھود کر اُن کی ہڈیاں باہر پھینک دیں ہے۔ قیصرے گناخانہ کلام پرمسلمانوں کا خون کھول اٹھااس کوسلمانوں کی طرف سے بیغام دیا گیا کہ اگرتم نے کوئی ایسی حرکت کی تو یا در کھو کہ مسلمانوں کی وسیتے الحدود حکومت میں جینے گرجے ہیں سب کومنہدم کردیا

# 🔆 🖰 سفرنامه زیارات ترکی 🔆

جائے گا اور عیسائیوں کی قبروں کو اکھاڑ بھینکا جائے گا۔اُسنے جواب بھیجا کہ بیس تمہاری دینی غیرت وحمیت کا امتحان لے رہا تھا کنواری مریم کی قتم! ہم تمہارے نبی کے صحابی کی قبر کا احترام اوراً س کی حفاظت وحراست کریں گے۔

مؤرخین کا بیان ہے کہ رومیوں نے فی الواقع اپنے وعدے کا احرّ ام کیا ، ایک روایت میں تو یہاں تک آ ہے کہ قیصر روم نے خود حضرت ابوالیب انصاری اللائڈ کے مزارافتدس پر ترجیعیر کروایا تھا۔

"طبق ات این سعد" بین ہے کہ روی قبط کے زمانے بین حضرت ابو ابوب ڈاٹٹو کے مزار مبارک پر حاضر ہوتے تھے اور آپ ڈاٹٹو کے توسل سے بارش کے لئے وعائیں مانگتے تھے۔ اللہ تعالی میز بان رسول ٹاٹٹو کے نام کی لاج رکھ لیتا تھا اور ان کی مراد بوری کر دیتا تھا۔

#### حضرت ابو ایوبﷺ کے لئے سر کار مدینہ کی دُعا حفظ

جرت مکہ کے بعد منافقوں اور یہودیوں نے جیزی سے اہل سلام کے خلاف اپنی سازشیں شروع کردی ، مرکار دو عالم عرفیق کوان سازشوں کا جب علم ہوا تو آپ عرفیق نے سخابہ کرام کو ہدایت فرمائی کہ رات کو بتھیار با ندھ کرسویا کریں اور پچھ آ دی جاگ کر پہرہ دیا کریں تا کہ قریش مکہ اور دوسرے دشنوں کے اچا تک حملے کا تدارک کیا جا سکے ۔ ایک موقع پر حصرت ابوایوب انصاری ڈاٹھ نے رات مجر پہرہ دیا جس پر سرکار مدینہ عرفیق نے اُن کے جن میں دُعاما گئی۔

"اےابوالیب! خداشہیں اپنے خطا وامان میں رکھے کہ تم نے اس کے نبی خوالی کی خاط ہے گیا

اس وعا مبارکہ کا بیاثر ہوا کہ حضرت ابوابوب انصاری والگئانہ صرف زندگی مجرمصائب وآلام ہے محفوظ رہے بلکہ وصال کے بعد بھی صدیوں تک غیرمسلم اُن کی قبرمبارک کی حفاظت اور تگرانی کرتے رہے۔

حکومت ترکی اورعوام اب بھی اُن کے مزار پر انوار کی جس طرح تر کمین و آرائش اور حفاظت کررہے ہیں بیصرف اورصرف سر کار مدید طابعی ہم کی اُس وعائے مبار کہ کافیض اوراثر ہے جوان شاءاللہ العزیز تا ابداُن کے حق میں جاری رہے گا۔

### مزار مبارک حضرت ابو ایوب انصاری ﷺ

حضرت ابوابوب انصاری کی قبرمبارک مدتوں ہے زمین میں مستور ہو پیکی تھی کیکن دنیا کے برمسلمان کو بیلم تھا کہ اسلام کا پہلطل جلیل فصیل فشط طنیہ کے سائے میں مدفون ہے۔ فتح قسط طنیہ کے بعد سلطان محد الفاتح نے فوراً حضرت ابوابوب انصاری بیٹن کی جائے گھد کی تلاش شروع کردی۔ کی میل زمین کا کھدوا تا آسان کام مہمانی نے فتح کے 3 دن بعد سلطان نے شخ العصر حضرت شخ شمس الدین آق ہے التجا کی کہ حضرت ابوابوب انصاری بیٹن کی تربت کی تلاش میں میری مدوفر ما کیں۔ کی کہ حضرت شخ نے فرمایا کہ میں نے فصیل کے باہر ایک جگہ نور کودیکھا ہے جو مصرت شخ نے فرمایا کہ میں نے فصیل کے باہر ایک جگہ نور کودیکھا ہے جو

ز بین ہے آ سان تک جارہا تھا کیا عجب حضرت ایوب کی جائے لدی ہو۔ یہ فرما کر حضرت ایوب کی جائے لدی ہو۔ یہ فرما کر حضرت ایوب کی جائے لدیک مراقبہ کیا اور پھر سراٹھا کر فرمایا ''اللہ تعالی نے جھے حضرت ایوب انساری بڑائھ کی روح اقدی ہے مطنے کی سعادت نصیب کی انہوں نے مسلمانوں کواس فتح عظیم پرمبارک دی ہے اور فرمایا ہے کہ حق تعالی نے تمہاری سعی محکور کی ہے'' سلطان نے عرض کی یا حضرت!اس

# 🌟 سفرنامه زيارات ترکی 🔆

بندہ کو بھی کوئی ایسی علامت دکھائے جس سے میرادل مطمئن ہوجائے۔
حضرت شخ نے چھر مراقبہ کیا اور تھوڑی دیر بعد سرا شاکر فرمایا ''اس مقام کو
کھودو، بھین ہے کہ ای جگہ جھزت ابوابوب انصاری ڈاٹٹ کی قبر مستور ہے'
سلطان کے تعلم سے ای وقت اس جگہ کو کھووا گیا سطح زیان سے چندفٹ نے
سنگ مرمر کا ایک کتبہ ڈکٹا اس پر عبرانی زبان بیس کچھ الفاظ کندہ تھے عبرانی زبان جائے
والوں نے یہ الفاظ پڑھے تو معلوم ہوا کہ یہی حضرت کی قبر ہے۔ یہ پھر قبر سے باہر

ویوار میں اب بھی لگ ہواہے۔

نو جوان سلطان اپ آ قادمولا کے اس عظیم المرتبت اور جامع فضائل صحابی

کی جائے مدفن د کھے کر فرط مسرت سے بے خود ہوگیا اور بے اختیار تجدہ شکر میں گر پڑا۔

سلطان نے اس مقام پرایک عظیم الشان گنبر تغییر کر دایا اور اس کے قریب ایک جامع

مجد تیار کرنے کا تھم دیا جس پر مجد مکمل ہوگئ تو سلطان نے تمام عمائد بن سلطنت کے

ساتھواں مجد میں فماز اواکی نے فماز کے بعد شیخ آق شمس الدین نے سلطان کے ہاتھ

میں تلوار دی اور اُسے دُعائے غیر و ہرکت دی۔ اس کے بعد صدیوں تک بیر سمر ہی کہ

بی کا جوسلطان تخت نشین ہوتا وہ پہلے جامع ابوایوب میں حاضر ہوتا اور شیخ کی عطا

کر دہ تلوارا پی کمر پر ہا ندھتا اس کے بعد ہاضا بطراس کی تخت نشینی کا اعلان کیا جاتا۔

کر دہ تلوارا پی کمر پر ہا ندھتا اس کے بعد ہاضا بطراس کی تخت نشینی کا اعلان کیا جاتا۔

اطر مزار کے ایک کوشے میں ایک کنواں تھا لوگ تبرگا اس کا یائی گھر لے

اطر مزار کے ایک کوشے میں ایک کنواں تھا لوگ تبرگا اس کا یائی گھر لے

اخاط مزار کے ایک گوشے میں ایک گنواں تھا لوگ جرکا اس کا پائی گھر لے جایا کرتے تھے۔ مزار کے آیک قبر ستان ہے جو قبرستان ایوب انصاری ڈائڈ کے نام سے مشہور ہے اس میں وفن ہونا بڑی سعادت کا باعث سمجھا جا تا ہے۔ ترکی کے تئی اکا براور مشاہر علیاء ومشائخ اس قبرستان میں مدفون ہیں۔

# 🔆 سفرنامه زيارات نرکی 🔆

شہرا تنبول کو حضرت ابوا یوب انصاری بڑائٹر کی ابدی آرام گاہ ہونے کی وجہ سے شہرات بول کو حضرت ابوا یوب انصاری بڑائٹر کی ابدی آرام گاہ ہونے کی وجہ سے شہرت عام اور بقائے ووام گا درجیل چکا ہے۔ اسٹیول کے جس علاقہ بیس آپ کا مزارمبارک ہے وہ علاقہ بھی آپ ٹرائٹر کے نام "ایسو ب سلطان" ہے موسوم ہے۔ مزارمبارک کی مجارت عظیم الثان ہے۔

دربارشریف میں کثیر تعداد میں کوتر ادھراُدھراڑتے نظر آتے ہیں۔ قبر
کاتعویذ مبارک زمین کی سطح سے کم وہیش 6-5 فٹ اونچا ہے۔ اس کے چاروں
اطراف میں سفید بیتل کی جالی مبارک تکی ہوئی چکتی نظر آتی ہے۔ مزار مبارک کی
پوری ممارت منقش ہے جس پر سبز رنگ کی چادر پڑی رہتی ہے اور ہروقت زائزین کا
جوم رہتا ہے۔

شہرے بیہاں پہنچنے کے لئے ہروفت بآ سانی بسیس، ٹیکسیاں اور پرائیویٹ

کاریں چلتی ہیں۔ جعدوالے دن تو آپ کے مزار مبارک اور مجدمیں بے پناورش ہوتا

ہوادرعید کا سال معلوم ہوتا ہے۔

بروز جمع المبارک 16 جولائی 2004 جم اینے برزگ میزبان شخ عثان کے ہمراہ جب حضرت ابوابوب انصاری ڈی ٹنڈ کی بارگاہ میں حاضری اور جمع المبارک کی ادائیگ کے لئے پہنچ تو حضرت شخ عثان صاحب نے انتظامیہ کے ایک ذمہ دار شخص کو ترکی زبان میں ہمارے بارے میں کچھ بنایا جس پر انتظامیہ ہمیں خصوصی طور مزاد مبارک کے اس کمرہ خاص میں لے گئے جہاں پر آ ب ڈی ٹنڈ کا مزار مبارک ہے اور جہاں پر مام حالات میں اندر آ نے کی قطعا اجازت نہیں۔

اس مخصوص كره مزارمبارك ك دروازے كے باہركى طرف شيشدلكا موا

# 🔆 🌣 سفرنامه زیارات ترکی 🐤

ہے جس کے پیچھے ایک طویل ہال میں اوگ کھڑ ہے ہو کر زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں لیکن ہم گناہ گاروں پر آپ جا گئے نے خصوصی تصرف و کرم اور میز بانی فرمائی کہ مین مزار مبارک کے قریب پہنچ کر حاضری دینے اور مزار مبارک کا بوسہ لینے کا شریف حاصل ہونے کے ساتھ آپ کے مزار مبارک پر دوعد دچا دروں کا غذرانہ بھی چیش کیا اس مقام پر نوافل ادا کئے اور دعا کیں کیں۔

مزارمبارک تزگ فن تغییر کاعظیم شاہ کار ہے اور انتہائی پر کیف مقام ہے۔ تزگی کے اکثر اوگ روحانیت اور سکون قلب کیلئے اس مقام پر حاضری دیتے ہیں۔

### سر کار مدینه 🖑 کا نقش یا

حضرت سیدنا ابوابوب انصاری نگاٹا کے مزاد مبارک کی ایک دیوار میں حضور پاک علیقا کافتش پامحفوظ ہے اوگ اس نقش مقدس کی زیارت کا شرف حاصل کر کے دلی سکون حاصل کرتے ہیں۔جس کے اور پر می نی زبان میں پیچر میرہے۔

# هذا نقش قدم بهنمبری "بیریرے تغیر تاللے کورم ٹریف کانتشِ مبارک ہے"

بارگاه سیدنا حضرت ایوب انساری دیشویس تین سفرول کے دوران تین بار حاضری اور تین جدالمبارگ ادا کرنے کا شرف حاصل ہو چکا تصاوراب چوتھا جمعة المبارک میزبان رسول میشیم کی بارگاہ اقدس میں شنراد کا غوث الثقلین ، سید المبارک میزبان رسول میشیم کی بارگاہ اقدس میں شنراد کا غوث الثقلین ، سید المبادات سید صباح احمد ابراہیم الحسینی اور صاحبزادہ والا شان سید صنین می الدین گیلانی کے ہمراہ پڑھنے کا شرف حاصل ہورہا ہے۔

گاڑی میں سوار ہوکر علاقہ ایوب سلطان پنچے۔آپ کے مزار مبارک سے

# 🔆 🚾 سفرنامه زيارات نزكي 🔆

باہر کثیر تعداد میں اولیائے کرام اور بزرگوں کے مزارات مبارکہ بیں۔شنرادہ عُوث التقلین نے اِن مقامات پرسلام پیش کیااور وُعا نیس کیں۔

مسجد سیدنا ابوایوب انصاری کی پہلی تغییر سلطان محد الفاتے نے کروائی ، بعد میں توسیع و تعدیل سلطان احداول سے زمانہ میں ہوئی جونز کی فن تغییر کاعظیم شاہ کار میں ہوئی جونز کی فن تغییر کاعظیم شاہ کار کے ہے۔ معجد میں داخل ہونے کے بعد نوافل ادائے۔

جمعة المبارك كا وعظ شروع بمواجوتركى زبان ميں تفاليكن كثرت ہے أس ميں آيات قرآنياوراحاديث مبارك عربي زبان ميں پڑھے جانے كى وجہہ وعظ كا مفہوم مجھآر ہاتھا جوز كو ة اور ہديہ كے موضوع پرتھا۔

وعظ کا تفتیام پرنہایت ہی پر کیف آواز میں آذان ہوئی۔خطیب صاحب فے عربی زبان میں خطبہ پڑھا جس کے بعد جمعة المبارک کی نماز ادا ہوئی۔نماز کے بعد سیج فاطمہ اور ورُوو پاک کا ورد ہوا۔ انتقام پرخطیب صاحب نے اجما کی دُعا فرمائی۔

شنرادہ عنوث التقلین کے گردمجد کے نمازیوں کا رش لگ گیا۔ برخض شنرادہ عنوث التقلین سے ملنے اور دست بوی کا شرف حاصل کرنا چاہتا تقالیکن شدیدرش کی وجہ سے ایسانا ممکن نظر آرہا تھا۔ یورپ سے آئے ہوئے کچھ پاکستانی نظر آئے اور وہ بھی شنرادہ عنوث التقلین سے ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ اس طرح ہرآ دمی شنرادہ عنوث التقلین کا نام و پید معلوم کررہا تھا۔

معجد شریف کے اندرونی دروازے پرسیدصباح صاحب فرمانے گئے کہ پاکستان سے جو چا درسیدنا ابوابوب انصاری جلائی کے عزار مبارک کیلئے لے کرآئے ہو

# 🄆 سترنامه زيارات ترکی 🤆

و و مجھے دو، اُن کی خدمت میں چا در پیش کی۔ جسے اُنہوں نے ہوا میں بلند کیا اور پُر جوم قافلہ کی صورت میں مزار مبارک میزیان رسول منافیظ رواند ہوئے جو بالکل قریب واقع ہے اور انوار و تجلیات کامنیج ومرکز ہے۔

عرصه ایک سال سے اس مزار مبارک کی تزئین و آرائش کا کام شروع ہے جس کی وجہ سے اندر داخلہ منع ہے۔ باہر سے بی آپ کی بارگا واقد س میں شنراد وُغوث التقلین نے اپناء اپنے احباب اور جملہ مریدین و متعلقین کامیدیئے سلام پیش کیا جس کے بعد وُعا کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر مجمد فاضل گیلا نی صاحب نے عربی اور ترکی زبان میں وُعا کروائی، پھر شنراد وُغوث التقلین نے با آواز بلند اپنے مخصوص انداز میں عربی زبان میں وُعا کروائی، جس کے بعد سید صباح صاحب کو وُعا کروائے کا شرف حاصل کیا۔

خطیب متجدسیدنا ابوابوب انصاری والفوی نے دربار مقدس کا مختصر تعارف کروایا اور الودائی دُعا کروائی۔ اِس دوران مرد وخوا تین کا رش بڑھ چکا تھا۔ اِن عقیدت وحیت والے ترکی احباب کے جھرمٹ میں مزارمیارک سے باہر آئے۔

شنرادہ غوث التقلین سے ملاقات کرنے والے آپ کو دعوتیں وے رہے شے کہ آپ ہمارے گھر کی زین بنیں، ہمیشہ شرف بخشیں، ہمیں خدمت کا موقع ویں لیکن آج کے ہمارے میزبان جناب ڈاکٹر فاضل گیلانی صاحب تھے جن کی ہمراہی میں حاجی یاسین صاحب کے دفتر مہنچ جہاں پر دو پہر کے پرتکلف کھائے کا انتظام تھا۔ کھانا تناول کیا بعد میں ترکی جائے اور کافی ہے تواضع ہوئی۔

محتر می ڈاکٹر فاضل گیلانی صاحب کے دفتر روانہ ہوئے ، جہال پر شنرادہ ک

غوث الثقلين نے ڈاکٹر صاحب کواپنے اجداد کرام کا شجرہ اور کتاب شجرہ پیش کی جضور غوث الثقلین ڈاٹٹو کی جو کتب ڈاکٹر صاحب کی کوشش اور شخفیق کے بتیجے میں منظر عام پرآ چکی ہیں اُن تمام کتابوں کا ایک ایک نسخدا پنے وستخطوں سے شنراد و غوث الثقلین کو پیش کیا۔

(بیتمام نادر تحالف اس وقت درگاہ سدرہ شریف میں موجود ہیں، شنرادۂ غوث الثقلین کی اجازت ہے ان کی زیارت کی جاسکتی ہے )۔

تحائف کی نقد میم کے بعد گفتگو کا سلسله شروع ہوا۔ اس دوران محتری ڈاکٹر صاحب ٹی وی چینلز اورا خباری نمائندوں ہے بھی رابط کرتے رہے کہ کسی طرح آج ہی شنم او دُفوث الثقلین کا انٹرویوریکارڈ ہوجائے کیونکدا گلے دن ڈاکٹر صاحب نے ایک کانفرنس میں شرکت کیلئے متحدہ عرب امارات جانا تھالیکن جمعۃ المبارک اورائنہائی مختصروت ہونے کی وجہ ہے انٹرویوریکارڈ نہ ہوسکا۔

محتری ڈاکٹر صاحب نے کسی صحافی کوآپ کی آمدے متعلق ایک بیان بھجوا دیا جوآ منده دنوں میں ''روز نام Yeni Safak''میں شنراد دُغوث الثقلین کی تضویر کے ساتھ شاکع ہوا۔

ڈاکٹر فاضل گیلانی صاحب سے گفتگو کے افضا میر شنر اد و غوث الثقلین نے انہیں سدرہ شریف عرس مبارک پرتشریف لانے کی دعوت دی جو آپ نے بصد شکر سے قبول فرماتے ہوئے وعدہ فرمایا کہ وہ انشاء اللہ ضرور سدرہ شریف آئیں گے۔ الوداعی ملاقات ہوئی اور ہم والیس اپنی رہائش گاہ پہنچ۔



### 💝 🗘 سفرنامه زیارات ترکی 🔄

### استنبول میں مزارات صحابہ کرام 🌃

شیر انتیبول میں سحابہ کرام بی آتیا کے 31 مزارات مبارکہ بنائے جاتے ہیں۔ان کے مقامات اور تعداد ذیل میں درج ہے۔

| تعدادمزارات | نام علاقه  | تبرغار |
|-------------|------------|--------|
| 4           | ايوب سلطان | 1      |
| 16          | ایوان سرای | 2      |
| 3           | كراكوى     | 3      |
| 1           | بلاط       | 4      |
| 2           | فاتح       | 5      |
| 2           | ايمينينو   | 6      |
| 2           | اسكودار    | 7      |
| 1           | سلطان احمد | 8      |

الحدد لله! ان مزارات مبارك ميس كل مزارات مبارك يرحاضرى كا شرف حاصل بو چكا ب- استول شهر ميس مشبور تابعي حضرت جعفر بابا الله كا مزار مبارك بهي مشبور باورقابل ديرب-

شیراتنبول کے علاوہ ترکی کے دوسرے کی شیروں میں بھی محابہ کرام اور اولیائے عظام ٹھائٹائے مزارات مبارکہ کی موجودگی بارے بتایا جاتا ہے۔ اگر وسائل اور وقت ہوتو ضرور ان مقامات مقدسہ کی زیارت کاشرف حاصل کرنا جا ہیں۔

# درگاه حضرت پیر سید نور الدین الجراحی ﷺ (کراگمرک، استنبول)

حضرت پیرسیدنورالدین الجرائی دانشو کا سلسدنب والدمختر م کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسین دانشو اور والده ما جده کی طرف سے حضرت سیدنا عبیده بن الجرائ دانشو سیدنا امام حسین دانشو اور والده ما جده کی طرف سے حضرت سیدنا عبیده بن الجرائ دانشو سیدنا امام حسین دانشو سید البرائ دانشوں کے البرائ دانشوں کے مامور اسما تذہ سے حاصل کی فن الا ول 1089 ہوئی۔ ابتدائی تعلیم استنبول کے نامور اسما تذہ سے حاصل کی فن قر اُت بین حضرت یوسف آفندی کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا۔ 19 سال کی عمر بین میں قانون کی اعلی وگری حاصل کرنے کے بعد سلطنب عثانیہ کی طرف سے مصر بین جین قانون کی اعلی وگری حاصل کرنے کے بعد سلطنب عثانیہ کی طرف سے مصر بین چیف جسٹس کے عبدہ پر تقر رک کے احکامات جاری ہوئے لیکن جس وین بذر اید کشتی آپ کی مصرر وانگی تھی۔ اس روز شدید طوفان کی وجہ سے آپ سفر نہ کر سکے۔

انبی ایام میں اپنے پہا جا بی حسین آفندی ہے ملاقات کیلئے چلے گئے جن کے گرے قریب خلوتہ سلسلہ کی مرکزی درگاہ واقع تھی اور اس وقت درگاہ کے متولی الحابی علی علاؤ الدین کستند ملی رہی ہوئے اپنے روحانی فیض سے ایک عالم کو سیراب فرما رہے تھے۔ آپ کے پچا حضرت نور الدین کو لے کر حضرت شیخ علی علاؤ الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے ، آپ نے استقبال کرتے ہوئے فرمایا خوش آمدیدا میر سے خدمت میں حاضر ہوئے ، آپ نے استقبال کرتے ہوئے فرمایا خوش آمدیدا میر سے فور الدین ؛ دنیا کو پس پشت ڈال کر راہِ مضوف اختیار کرو۔ جس پر حضرت نور الدین نے دنیاوی عہدہ سے معذرت کے بعد حضرت شیخ علاؤ الدین کی خدمت میں رہ کرسلوک کی منازل طے کرنا شروع کردیں۔ حضرت شیخ علاؤ الدین کی خدمت میں رہ کرسلوک کی منازل طے کرنا شروع کردیں۔

# 💝 ) سفرنامه زیارات ترکی 🔖

سے نواز نے کے بعد دودرولیش خدام (حضرت سلیمان ولی الدین اور حضرت محد صام الدین) کے ہمراہ علاقہ کرا گمرک (جہاں پراب آپ کا مزار مبارک ہے) میں پہنچ کر خلق خدا خاتون خلق خدا کی تربیت کا حکم خرمایا۔ دوسری طرف علاقہ کرا گمرک میں مجد چہنے خداخاتون کے مؤون اساعیل آفندی کو خواب میں حضور پاک سرچان کی زیادت کا شرف حاصل ہوا۔ جس میں سرکار دوعالم سرگار فرا سامیل آفندی سے فرمایا کہ وہ مجد میں آپ کیلئے ایک کمر والدان فرمایا اور مؤون اسامیل آفندی سے فرمایا کہ وہ مجد میں آپ کیلئے ایک کمر و خلوت تیار کر ہے۔

مؤؤن فی جوتے ہی حضرت نورالدین الجراحی کیلئے آیک کمرہ تیار کروایا
اورخود آپ کا انتظار کرنے لگا۔ اوھر حضرت پیرٹورالدین الجراحی اپنے دوساتھیوں کے
ہمراہ اسکودارے ایک مشتی کے ذریعے روانہ ہوئے۔ مشتی کے سفر کے بعد طویل پیدل
سفر کرتے ہوئے جب مجد چے فعدا خاتون کے سامنے کے گزرے تو مؤذن اساعیل
آفندی نے آپ کو دیکھتے ہی کہا کیاتم نورالدین الجراحی نہیں ہو؟ جس پر حضرت نور
الدین الجراحی نے فرمایا، کیاتم اساعیل مؤذن نہیں ہو؟ جو ہمارے انتظار میں ہو۔ پھر
اساتھیوں کے ہمراہ مقیم ہونے کے بعد خلق خداکی رہنمائی اور روحانی تربیت میں
ساتھیوں کے ہمراہ مقیم ہونے کے بعد خلق خداکی رہنمائی اور روحانی تربیت میں
مصروف ہوگئے۔

ندگورہ مسجد کے قریب ایک فوت شدہ محف بکر آفندی کا مکان فروخت ہور ہا تھا، حضرت نو رالدین الجراحی نے اس کے دارثوں کو پیغام بھیجا کہ دہ سیمکان درگاہ کیلئے خریدنا چاہتے ہیں۔اسی رات عثمانی سلطان احمد ثالث کوخواب میں رسول اللہ سائٹیا ہم کی

# 💝 🤇 سفرنامه زيارات ترکی 🖓

زیارت کاشرف حاصل ہوااور آپ من پیٹی نے سلطان وقت کوفر مایا کہ اس جگہ کو حضرت نور الدین کی درگاہ کیلئے خریدا جائے۔ من جمہوتے ہی عثمانی سلطان نے وہ جگہ خرید نے کے بعد حضرت پیرنور الدین الجراحی کے حوالے کی کہ بیبال پر درگاہ تغییر کی جائے۔

بحداللہ! رب کا ننات کے خصوصی فضل وکرم اور مہر بانی ہے اس بندہ ناچیز کو وہ درگاہ جو حضرت نبی کریم میں ہے گئے میں میارک پر تغییر ہوئی اس کی زیارت کا شرف عاصل ہوا۔ یہ ہماری خوش قتمتی ہے کہ ہم بروز سوموار 26 جولائی 2004 ، اس کا بابرکت درگاہ میں اپنے میز بان حضرت شخ عثان صاحب کی معیت میں عاضر ہوئے۔

بارگاہ حضرت پیرسید نورالدین الجراحی میں سلام پیش کیا۔ متولی صاحب سے بھی ملاقات کاشرف حاصل ہوا۔ جنہوں نے کمال مہر بانی فر ماتے ہوئے ہم سے کافی در گفتگو فر مائی اوراس بندہ ناچیز کوسلسلہ جراحیہ پر ایک تفصیلی کتاب کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ اس درگاہ مبارک میں ہفتہ میں تین دن محافل منعقد ہوتی ہیں۔ جس میں محفل ساع اور قص روی ہجی پیش کیا جاتا ہے۔

نماز عصر کے بعد لوگ اس درگاہ میں اکشاہونا شروع ہوجاتے ہیں اور پھر ایک دائزے کی صورت میں بیٹھ جاتے ہیں۔متولی صاحب ذکرِ جبر کرداتے ہیں دعا کے بعد نماز مغرب باجماعت ادا کی جاتی ہے اور پھرتمام حاضرین میں کھاناتقسیم کیا جاتا ہے۔

درگاہ حضرت پیرٹورالدین الجراحی کے بارے میں کثرت سے بیروایات مشہور میں کہاس درگاہ میں مانگی ہوئی دعائمیں قبول ومنظور ہوتی ہیں۔

#### 💝 🧇 سفرنامه زیارات ترکی 💝

#### 'طوب قایی پیلس'' میں تبرکات نبویہ ﷺ

'' طوپ قائی پیلی'' کا شارد نیا کے قدیم ترین محلات میں ہوتا ہے۔ یہ کل وسیع وعریض رقبہ پر پھیلا ہوا ممارتوں کا غیر معمولی مجموعہ ہے جو ایک جیب وغریب نظارہ پیش کرتا ہے۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد سلطان محمد الفات کے سختم سے اس محل کی تقمیر شروع ہوئی۔ بیمل سلاطین عثانیہ کے سرکاری دفاتر اور رہائش گا ہوں کے طور پر استعمال ہوتارہا۔ اب اس محل میں عثانی ادوار کے بے شارتار یخی و مذہبی آ ٹارقابل دید بیں اور بالخصوص اس محل کی ایک ممارت تبرکات نبویہ سائیلم کیلیے مخصوص ہے۔

''طوپ قابی پیلی'' میں تبرکات مقدسہ لانے اور اُنہیں محفوظ کرنے کا سلسلہ سلطان سلیم اول ( 1520-1512ء) کے عہد حکومت میں شروع ہوا جو بیسویں صدی تک جاری رہا۔''طوپ قابی میوزیم'' کے ریکارڈ کے مطابق 605 تبرکات رجشرڈ جیں۔

عظیم سلطان سلیم اول اکثر اپنی را تیں اپنے دوست حسن جان کے ہمراہ مطالعہ کتب میں گزارتے۔ایک رات حسن جان گہری نیندسو گئے اور سلطان کے پاس حاضر ندہو سکے جبوئی اور جب روشنی پھیل گئ تو سلطان سلیم نے حسن جان سے کہا، ادھرآ وَ اور جوخواب ہم نے دیکھا ہو ہمیں سناؤ۔ حسن جان جران ہوا اور اُسے پچھ ادھرآ وَ اور جوخواب ہم نے دیکھا ہو وہ ہمیں سناؤ۔ حسن جان جران ہوا اور اُسے پچھ نہ آئی۔ سلطان کیا کہ درہ ہیں؟ لیکن تھوڑی ہی در میں پید چل گیا کہ خواب و کیمنے والے بیدسن نہیں بلکھل کے در بانوں کے انچارج حسن آغا ہیں۔ جنہوں نے بیخواب دیکھی ہے جس کی تفصیل حسن آغا اس طرح بیان کرتے ہیں کہ رات کے بیخواب دیکھی ہے جس کی تفصیل حسن آغا اس طرح بیان کرتے ہیں کہ رات کے آخری پہر میں قصر سلطانی کے دروازے پر دستک کی آواز آئی اور جب حسن آغا



## 🌟 🍂 سفرنامه زيارات ترکی 🔆

درواز و کھولنے جاتا ہے تو و کھتا ہے کہ عربی لباس میں ملبوس نورانی مخلوق کا ایک جم خفیر ہے جو دروازے کے سامنے کھڑا ہے۔ ہرایک کے ہاتھ میں ایک جمندا ہے۔ اُن کے آگے چار شخصیات ہیں۔ جن کے ہاتھوں میں سفید جھنڈے ہیں۔ اور جس شخص نے دروازے پردستک دی ہے اُس کے ہاتھ میں سفید سلطانی جھنڈا ہے۔ وہ حسن آغا کے سامنے آیا اور اُس نے کہا

هُوُّلاءَ الَّذِينَ تُرَاهُمُ أَصْحَابُ رَسُوُلِ اللَّهِ وَيَهُم، فَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولُ اللَّهِ إلى هُنَا، وَآنَه ' يُقُرِئُ السُّلُطَانُ السَّلِيْمِ السَّلَامُ وَ يَقُولُ لَه ' "لِيَحْضُرُ فَوْرًا فَقَدَ كَلَّهُنَاه ' بِحِدُمَةِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيْقَيْنِ"

ہیں جوجم و کیورہ ہور درسول اللہ طالئ کے اسحاب میں ۔ آمیں رسول اللہ طائی فیرنے بیمال جمیع اسماد درآپ طائی کے سلطان سلیم کوسلام جمیع ہے اورائے پیغام دیاہے کہ ودفورا تیار ہوجائے جم نے اُسے ترمین شریقین کی خدمت پر مامورکر دیاہے۔

ان چارشخصیات میں بیسیرنا ابو بمرصدیق ڈالٹیڈ ، بیسیرنا ممرالفاروق ڈالٹیڈ ، بیسیرنا عمرالفاروق ڈالٹیڈ ، بیسیرنا عثمان ڈوالنورین ڈالٹیڈ اور میں علی ابن ابی طالب ہوں۔"اِڈھٹ بالسی مسلیہ منان کے پاس جاؤادراً ہے اِس تھم کی اطلاع دو۔
خوان وَ اَخْدِرُه ، بِهِلْذَا الْلَاهُرِ " سلیم خاان کے پاس جاؤادراً ہے اِس تھم کی اطلاع دو۔
سلطان سلیم نے جب بینخواب سنا تو حیا کی وجہ ہے اُن کا چرہ مہارک سرخ
ہوگیا۔خوثی ہے تکھوں میں آ شوآ گے اورا ہے ہمراز حسن جان کی طرف متوجہ ہوگر کہا
میں تم ہے نہ کہنا تھا کہ ہم اُس وقت تک کوئی کا منہیں کرتے جب تک ہمیں اُس کا تھم

# 📤 🌦 سفرنامه زيارات تركى 💸

ترا جائے۔ ہمارے اجداد کرام کا اولیائے مقربین میں ثار ہوتا تھالیکن افسوس کہ ہم وہاں تک نہ پنج سکے جہال تک ہمارے بڑے پہنچے تھے۔

اس خواب کے سننے کے بعد سلطان سلیم نے فوج کو تیاری کا تھم دیا۔ عثانی فوج مصر کی جانب روانہ ہوئی اور پھر مصر اور جانے مقدس آستانہ خلافت عثانیہ کے تابع ہوگئے۔ سلطان سلیم جب فتح مصر کے بعد واپس استنول روانہ ہوئے تو اپ ہمراہ بیش منور کات بویہ مائیل ومقد سدلائے۔ جن کو مطوب قائی پیلس میں محفوظ کیا گیا۔ بیش ارتبر کات بویہ مائیل مصر کے وقت مکہ کرمہ کے امیر "المشریف ہو کات" تھے جنہوں نے اپنی مصر کے وقت مکہ کرمہ کے امیر "المشریف ہو کات" تھے جنہوں نے اپنی کی کے ہمراہ مکہ کرمہ ، مدینہ منورہ کی جابیاں اور تیرکات و آثار تبویہ سی تی کے سام کا بیاس آستانہ استنول بھجوائے اور سلطان سلیم سے اپنی وفاواری کا سلطان سلیم سے اپنی وفاواری کا

سلطان محمد الفات كاد محرش سلطانى" د مطوب قائى على" كايك خاص كرويين بواكرتا تفايجس كانام "المحسجسوة المخاصة" تفاياس كرويين سلطان بعض حكومتى امورد يكهنة اوراى بين اين عبادات اورنمازاداكيا كرت\_\_

1808ء میں سلطان محمود دوم نے امور مملکت سنجا لتے ہی اعلان کر دیا کہ جو کمرہ سلطان محمد الفات کے زمانہ سے عرش سلطانی کیلئے مخصوص ہے ، اُسے تبرکات نبویہ سائی کا کہا تاہے۔ اس ججرہ مبارکہ کے دروازے کے اور جلی حروف میں تجربے۔ میں تجربے۔

# ٱلسُّكَارُمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

دروازے کے دونوں کواڑوں پر حضرت مولانا جلال الدین روی وی فیٹو کے

# 🏰 🌣 سفرنامه زيارات تركى 🐤

دواشعار تحریر ہیں جن کا ترجمہ کھھاس طرح ہے۔

''سازے دروازے بندی اورا گرغریوں کیلئے کوئی درواز ہ گھلا ہے تو وہ آپ ٹائٹٹ کا درواز ہے'' ''اے عزت وکرم والے دروازے ،اے چیکنے والے روثن دروازے ، سورج ، چاندوستارے سب آپ کے ہاتھ باندھے غلام ہیں''

شنراد و غوف التقلین کی قیادت میں چارار کان پر مشتل قافلۂ عشق ومحبت تیرکات نبویہ بالیون کی زیارت کیلئے ''طوپ قائی میوزیم'' پینچا۔ ابھی ہم صدر دروازے تک نہ پینچ پائے سے کہ ڈاکٹر محمد فاضل جیلائی صاحب بھی تشریف لے آئے۔ ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور پھر سب اسمی مرکزی دروازے سے اندرداخل ہوئے۔ یہاں پر ہروقت زائرین کا جموم رہتا ہے اور میوزیم ہونے کی وجہ سے داخلہ کیلئے تک لینا ضروری ہے۔

محتری جناب ڈاکٹر صاحب نے تفصیل ہے'' طوپ قائی میوزیم'' اور بالخضوص'' حمرکات نبو میر مالیا پیلم'' کی عمارت کا تعارف کروایا۔عثانی ادوار کے اسلامی و تاریخی آثار ونوادرات دیکھنے کے بعد تبرکات نبو میر مالیا پیلم کی عمارت میں داخل ہوئے جس میں بے شارانتہائی اہمیت کے تبرکات ہیں۔ خبروبر کت حاصل کرنے کیلئے صرف چندا کیک تبرکات کا ذکر کرتے ہیں۔

#### بردة السعادة

سلطان محمد الفاتح كا مجرة خاصہ جواب تبركات نبويد مرافظ كى زينت بن چكا ہے۔اس ميں سر فهرست سركار دو عالم مارائے كى دہ جا در مباركة مردة " موجود ہے جو

﴾ آپ را پین از معرت کعب بن زہیر دی تاؤ کو عطافر مائی تھی۔اس چا در مبارکہ کی مختصر ﴾ تاریخ کی کھاس طرح سے ہے۔

یہ شعر ساعت کے بعد رسول اللہ ساتھ نے اپنی جاور مبارکہ اپنے شانوں ے اتاری اور کعب بن زہیر بھائی کوعطافر ماوی۔

بعد میں حضرت امیر معاویہ بڑالیؤ نے اس چادر کو قبیتاً خرید نا چاہا کیکن حضرت کعب بن زہیر بڑالیؤ اس پر راضی نہ ہوئے ، کیکن اُن کے وصال کے بعد حضرت امیر معاویہ بڑالیؤ نے آپ کے ورثاء سے بیس ہزار دینار کے بدلے یہ چادر حاصل کرلی اور پھر یوں یہ چادرمبار کہ سلاطین میں نسل درنسل چلتی رہی۔

سب سے پہلے اموایوں نے اس کی جفاظت کا اہتمام کیا ، اُس کے بعد عباسیوں اور پھرسلاطین ممالیک اور بالآخر سلاطین عثانیہ کی قسمت جاگی اور بالآخر سلاطین عثانیہ کی قسمت جاگی اور بالآخر سلاطین

## 🔆 سفرنامه زيارات تركى 🔆

تبرک نتج مصر کے بعدان کے پاس پہنچ گیا جواس وقت ''طوپ قالی پیلس میوزیم' میں محفوظ ہے۔

ملاطلین عثانی کامعمول رہا کہ وہ جہاں بھی جاتے اس بروۃ السعادۃ کوخیرو برکت کیلئے ہمیشداہ ہے ہمراہ رکھتے۔ اسی طرح جنگوں کے دوران بھی اس مقدس و بابرکت تیرک کواپنے ہمراہ لے جایا کرتے۔

سلطان محمر ثالث ( 1603-1595ء) جب معركة "المحرى" كيك رواند جوئے تو بروة السعادة اور سركاروو عالم سائق لم علم مبارك كوجى ساتھ ركھا۔ عثانی فوج جب شكست كر يب جوئى تو شخ سعدالدين آفندى نے سلطان معظم كوعرض كيا كه "النّت جنٌ سكلاطينن آلِ عُشْمَانَ الْعَاشِقِينَ

> آپ تو سلاطین آل عثان میں جن کا شارر سول الله سائیم کے عشاق میں ہوتا ہے

لرَ سُول اللَّه م وَإِنْ

اب وقت آگیا ہے کہ آپ اس بردہ مبارکہ کو زیب تن فرما کراللہ تبارک و تعالیٰ سے دُعا فرما کراللہ تبارک و تعالیٰ سے دُعا فرما نیس کہ وہ آپ کو جنگ میں فنخ نصیب فرمائے بغرہ ہائے کہ ہیں جنہیں میں سلطانِ معظم نے بردہ شریف زیب تن کیا اور سرکا زود عالم علقظ کے اس متبرک بردہ کے فیل فنخ ونصرت نصیب ہوئی۔

#### سر كار دو عالم ﷺ كا علم مبار ك (لواء السعادة)

رسول الله علی خاص جو "آنٹ فساب" کے نام ہے مشہورتھا۔ "ملوپ قالی میوزیم" کے جر اُخاصہ میں جاندی کے ایک صندوق میں محفوظ ہے۔

## 📢 سفرنامه زيارات تركى 🔆

## حضرت عثمان بن عفان الله كا قرآن پاك

''طوپ قائی میوزیم'' کے سابقد ڈائر یکٹر'د محسین اوز' بیان کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے دوت میارک قرآن پاک کے دوت میارک عرضا اور کالیڈو کے دوت میارک سیرنا عمر والیڈو کے رسید ماعلی والیڈو کے دوت میارک سیرنا عثمان والیڈو کے حریشدہ دو نسخ اس میوزیم میں موجود ہیں۔ یہ بات قطعی طور پر درست ہے کہ وہ نسخ جس کی تلاوت کے دوران حضرت عثمان عُنی والیڈو شہید ہوئے تھے دہ قرآن پاک اس میوزیم کے جمرکات میں موجود ہے۔

#### 🦓 رسول الله 🐎 کے خطوط مبار که

- الله وه خط مبارک جوآپ ما الله فی شاه مقوس کوارسال کیا تھا۔ 1850 مصر بیس بین خط مظر عام پرآیا تو اے سلطان عبد المجید کوآستان استبول ارسال کر دیا گیا۔ جنہوں نے اس خط مبارکہ کیلئے سونے کا آیک خوبصورت بکس بنوا کرائے محفوظ کروادیا۔
- امیراحساء منظر بن ساوی کوتخریر کیا جانے والا خطاقطوپ قالی میوزیم' میں حوالہ نمبر 397/21 کے تحت موجود ہے۔
- المراكز المركز المركز الماجان والاخطاع الدفير 169/21 كتحت محفوظ ب-

#### رسول الله ﴿ يُمِّ كَيُّ الْكُوتُهِي مِبَارِ كَ

رسول الله ما الله ما الكوشى مبارك جس بر درج ذيل عبارت تحرير ب،

مُحَمَّد" رَّسُولُ الله

## 🔆 🧢 سفرنامه زيارات تزكى 🔆

## رسول اللہﷺ کے موٹے مبارک اور اُن کے فیوضات و برکات

صحابہ کرام ، رسول اللہ سائٹی کے کہ اُس (سرمبارک) شریف اور لحیہ مبارکہ
(واڑھی شریف) کے موع مبارک جمع کرتے رہتے اور خیرو برگت کے حصول کیلئے
افٹیس محفوظ رکھتے ۔ حضرت انس ڈاٹھئ فرماتے ہیں کہ 'میں نے حلاق (حجام) کو دیکھا
جورسول اللہ سائٹی کے بالوں کو قطع فرمار ہے تھے ،احباب اردگر دجمع تھے اور کسی بھی
موئے مبارک کو زمین پر گرئے سے پہلے اُٹھا کرا ہے پاس محفوظ کر لیتے ۔ ججۃ الوداع
کے موقع پر رسول اللہ سائٹی کے نے معمر بن عبداللہ سے حلق کروایا اور حضرت الی طلحہ
الانصاری ڈاٹھئ کوموے مبارک دیے کہ اِن کو جا ہے کرام میں تقسیم کردیں۔

- الله حضرت سيدنا خالدابن وليد والفؤاك پاس رسول الله ما في الك موت مبارك كل مبارك كل مبارك كل مبارك كل مبارك كل مركت المراس موت مبارك كل مركت المركس بركت المركس ويك بيس آپ كوشكت نده و كل -
- اکی فاتح افریقہ حضرت عمرو بن العاص والفؤ کے پاس سرکار دوعالم بالیا کا ایک موے مبارک کو اپنی زبان کے بیچے موارک کو اپنی زبان کے بیچے رکھ لیا، تا کہ موال قبر میں آسانی ہوجائے۔
- شه مشہور زمان تغییر "روح المیان" کے مفر اصطرت شیخ اساعیل حقی برصوی" اپنی کتاب" تصحفه المعطالیه " بیس بیان کرتے ہیں که ملک شام ک سلطان حضرت نور الدین زگلی کے پاس سرکار مدینه مان پینے کے چند ناخن مباد کہ اور ایک موے مبادک تھا۔ آپ نے قبل از وصال وصیت فرمائی تھی

## 💝 🕻 سفرناهه زيارات ترکی 🔆

سرکار دو عالم بالیم کے کثیر تعداد میں موئے مبارک مطوب قابی میوزیم'' میں خوبصورت انداز میں محفوظ ہیں۔ ان کی زیارت کر کے فیض و برکت حاصل کی جاسکتی ہے۔''طوب قابی میوزیم'' کے ریکارڈ معلوم ہوتا ہے کہ ملاطین عثانیہ اور وہ اعلی شخصیات جوکل میں مقیم ہوا کرتی تقییں ، اُن کے پاس رسول اللہ مالیم کے موئے مبارک محفوظ ہوتے جواُن کی وفات کے بعد تبرکات مقد سے میں شامل کر لئے جاتے۔

المحدوللداد نیا کی طرح پاکستان میں بھی کی خانقا ہوں اور شخصیات کے پاس سرکار دوعالم سائی کے سنسوب موئے مبارک محفوظ میں ۔ ای طرح در بارعالیہ قا در سیہ سدرہ شریف میں بھی کئی موئے مبارک اور دوسرے کئی اہم تیرکات مقدسہ موجود ہیں ۔ معدد شد میں دور

#### نقش يا الأثان

نی اکرم مالیا کے معجزات مبارکہ میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ مالیا ہے کمی پھر پر قدم مبارک رکھتے تو آپ کے قدموں کے نشانات مبارکہ اس چھر پر نقش ہوجاتے۔

رسول الله سائور کے گئی تقش یاء مبارکہ اس میوزیم کی زینت ہے ہوئے میں جن کی زیادت کی جاسکتی ہے۔

# 🎨 سفرنامه زيارات تركى 🤃

#### رسول الله ﷺ کیے نعلین مبار که (نعل السعادة)

سركاردوعالم مل الله كالمعادة" يا المسعادة" يا المسعادة" يا المسعادة" كا المسعادة" يا المسعادة المسعادة المسعادة المسعادة المسعاق المسريف" كامول عن يادكياجا تاج - إن تعلين مبارك كازيارت المسموزيم بين كى جا كتى ہے -

#### رسول الله ﷺ کا پیاله مبارک (القدح الشریف)

آخضرت ما پیزام این محابہ کرام کے ہمراہ سقیفہ بنی ساعدہ سے گزرت ہوئے کچھ دیر کیلئے آرام فرما ہوئے اور حضرت بہل بن سعد دیا ہوئے سفر مایا" استیف ایک سیف ل" (اے بہل ہمیں پانی پلاؤ) حضرت بہل دیا ہوئے کہ پاس مٹی کا ایک پیالہ تھا جس میں انہوں نے سرکار دوعالم نور مجسم مالیا ہم کو پانی پیش کیا۔ جے بعد میں انہوں نے تیرکا محفوظ کر لیا کیونکہ اس پیالہ مبارکہ پرسرکا دووعالم مالیا پیائے کے ہوئٹ مبارک مس ہوئے تھے۔ بعد میں محالی رسول مالیا ہم حضرت بہل جلائے نے بیالہ مبارک حضرت عمر بن عبدالعزین میں انہوں کے درخواست برانہیں بدیہ کردیا تھا۔

ایک طویل عرصہ تک یہ پیالہ مبارک مشہور عالم "السقل فضف دی" کے گھرانے میں محفوظ رہا جو سمال 921 ھیں شام کے ایک گورز کو نتقل ہوگیا۔ نوصدیاں گرز نے پر بیالہ مبارکہ کا بیرونی حصہ مجھ خراب ہوگیا تھا جس کیلئے جاندی کا بیرونی غلاف بنایا گیا جس کے اوپر بیالہ کی پوری تاریخ عربی زبان میں درج ہے اور موثے الفاظ میں آیہ الکری کندہ ہے۔ یہ پیالہ مبارکہ بھی اس وقت "طوب قالی میوزیم" میں محفوظ ہے۔

# 🐫 🎝 سفرنامه زیارات ترکی 📢

#### فوس الرسول الأخ

رسول الله مرافظ کی کمان جس کی امبائی 118 سینٹی میٹر ہے۔ "طوپ قائی میوزیم" میں موجود ہے۔ اس کمان مبارکہ کی حفاظت کیلئے سلطان احمداوّل نے سونے اور جاندی کا ایک نمازف بنوایا جس پرترکی زبان میں جو عبارت لکھوائی گئی اُس کا عربی ترجمہ درج ذبل ہے۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمَٰنِ الرَّحِيْمِ وَ بِهِ الْعَوْنُ هَٰذَا الْقَوْسُ لِسَيَّدُ الْكُوْنَيْنِ/هَٰذَا قَوْسُ بُرْجِ قَابَ قَوْسَيْنِ/ هَٰذَا الْقَوْسُ نِهَايَةُ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى....... اس كمان مبارك كاوزن 286 گرام اورغاناف كاوزن 290 گرام ہے

#### حجر التيمم

وہ پھر مبارک جس پررسول اللہ سائیل تیم فرمایا کرتے تھے وہ پھر اس وقت ''ملوپ قالی میوزیم'' کی زینت ہے۔اس پھر مبارک کا سائز 4x9 سینٹی میٹر ہے جس پروزج ذیل عبارت تحریر ہے۔

> هَذَا تُرَابُ مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ إِسْتَعْمَلَتُهُ يَدُ سَيِدُنَا مُحَمَّدِ الْمُنَارَكَةُ فِي غَزُوْتِهِ بيخاك مبارك مدينه منوره كى بيت آپ تَلَيْخَ فَ اَيك غُرُوه سيخاك مبارك مدينه منوره كى بيت آپ تَلَيْخَ فَ اَيك غُرُوه كودران استعال فرمايا تفار

#### دندان رسول الم

رسول الله طائية كے دندان مباركه كا ايك حصد جوغز وة احديس شبيد جواتها

## 🌟 سفرنامه زيارات تركى 🦎

اس وقت ' طوپ قانی میوزیم'' میں محفوظ ہے۔سلطان وحیدالدین خان نے اُس کیلئے ایک بکس بنوا کراُس پرفتیتی پھر جڑوائے اوراُس میں بیتیزک عظیم محفوظ کردیا۔

#### "العنزه" حبشي لاتهي

"السعینیة " کی ایک منظر داور انوکھی کہائی ہے جود کچیپ ہونے کے ساتھ ساتھ روح پر وربھی ہے "عسنی وہ" عربی زبان میں اُس الأخی کو کہتے ہیں جوعصات بردی مگر نیز ہے جو پردی ہوتی ہے ہو گئے ہیں جو اس کی نوک کی طرح ہوتی ہے جو الأخی کے نیچے حصہ میں ہوتی ہے اور بوڑھے بردرگ اس کو سہارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔

شاہ عبشہ حضرت نجاشی خالف نے مہاجرین صبشہ کی آخری جماعت کی روائل کے وفت حضرت زبیر بن موام جائٹ کو بیعصا تحفہ کے طور پر دیا تھا جوانہوں نے مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اللہ تاقط کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ آپ تاقط بیعصا اپنے دست مبارک میں تھام کر خطبہ جعدا ور خطبات عمیدین ارشا دفر ماتے تھے۔

سرکار دوعالم سُلُقِطُ جب اپنے ججرہ مبارک سے باہرتشریف لاتے تو مؤون مسجد نبوی شریف میں مید عصا مبارک اٹھائے ہوئے آگے آگے چلتا تھا جب آپ سُلُقُطُ مُماز پڑھائے تو بہی عصاسُتر ہ کے طور پر رسول اللہ سُلُقُطُ کے سامنے زمین میں گاڑ دیاجا تا۔

مرکار مدینہ تافقہ کے بعد یہ عصامبارکہ خلفائے راشدین سے ہوتے ہوئے ہوئے حضرت امیر معاویہ قائد تک پہنچا۔ 244 صیل جب عبای خلیفہ "منسو کل" شام کے دورہ پر دمشق گیا تو دیگر آ خار نبوی تافیق سمیت یہ عصا بھی اُموی خلیف کے

## 🔆 🚾 سفرنامه زيازات ترکی 🔆

بعض وارثوں ہے اس کی حفاظت میں آ گیا۔

یہ عصا مبارک حضرت نجاشی ڈاٹٹو کی حسین ، پاکیزہ اور مقدس یا دگار ہے جے سرکار دوعالم نگری کے دست مبارک نے حجوا، محبت سے سنجالا اور پھراپ خلفاء کے توسط سے اپنی اُمت کو تحفہ کے طور پر عطا فرمایا تھا کہ یہ یادگار قیامت تک محفوظ رہے اور تمام خلق خدا اسے دیکھتی رہے اور یوں ایک عاشق رسول عربی مظافیل حضرت نجاشی ڈاٹٹو ہے بھی امت مسلمہ محبت کرتی رہے اوراس کا نام زندہ وجاویدر ہے۔

شاہ حبشہ کا بھیجا ہوا ہے عصامبارک بھی"طوب کے اپنی پیلس" کی زینت میں ہوا ہے اور عجائب گھر میں آنے والے خلق خدا کی نگا ہوں کا مرکز ہے۔ یہ تبرک بوی ساتھ فی قابل زیارت ہے۔

#### سیدنا موسیٰ ﷺ کا عصا مبار ک

یہ عصاء مبارک منتخ مصر کے بعد سلطان سلیم اوّل اپ ہمراہ لائے تھے جو اس وقت ''طوپ قالی میوزیم'' میں موجود ہے۔

## سیدنا یوسف ﷺ کا عمامه شریف (یگڑی شریف)

نتج مصر کے بعد سلطان سلیم اوّل اس عمامہ شریف کو دوسرے تبرکات کے ہمراہ استنول لائے جے کچھ عرصہ تک آپ خود استعال کرتے رہے بعد میں عثانی سلطین کی تخت شینی کی تفاریب کے موقع پر عمامہ یوسف خیر و برکت کیلئے سلاطین کے سروں پر رکھا جاتا۔ سلطان سلیمان القانونی جب تخت سلطانی پر جلوہ افر وز ہوئے تو انہیں بی عمامہ یوسف کے بعد انہی کے دور حکومت میں ایک اور عمامہ بوایا گیا۔ اُس کے بعد اُنہی کے دور حکومت میں ایک اور عمامہ بوایا گیا۔ اُس کے بعد اُنہی کے دور حکومت میں ایک اور عمامہ بوایا گیا۔ اُس کے بعد اُنہی کے دور حکومت میں ایک اور عمامہ بوایا

## 🏰 سفرنامه زيارات تركى 🔆

#### سیوف مبار که (تلواریس)

رسول الله من الله علمائية منطقائي راشدين اورجليل القدر صحابة كرام كي تلوارين اور جعزت داؤ وعليائل كي تلوار كي زيارت "مطو**ب قالي ميوزيم" مي**ن كي جاسكتي ہے۔

#### حضرت مولانا جلال الدين رومي الله كي دو بياليم

حضرت مولانا جلال الدین رومی والنو کے پھر کے دو پیالے جن کے پیرونی اطراف میں درود پاک اور حضرت موئی علیات کا اسم مبارک تحریر ہے۔ "مرونی اطراف میں درود پاک اور حضرت موئی علیات کا اسم مبارک تحریر ہے۔
"مطوب قالی میوزیم" میں موجود ہے۔

ندگوره بالاتبرگات نبویه وتبرگات مقدسه کےعلاوہ درج ذیل اشیاء مبارکہ بھی اس عظیم فضیم غائب گھر کی زینت بنی ہوئی ہیں۔

#### خانه کعبه کے تالے اور جابیاں

قبر سیدة فاطمة الزهرا الله کید دروازیے کا تالا اور چاہی حجر اسود کے غلاف الکڑی کاباب کعبه امیزاب هائے رحمت غلاف هائے بیت الله و غلاف هائے حجر أه روضة رسول الله چار انبیائے کرام کے روضة مبار که کے غلافوں کے تکڑیے سید الاولین والآخرین الله کی قبر مبارک کی خاک مبارک فاطمة الزهرا الله کی قمیص ، جائے نماز اور نقاب مبارک سیدة عائشه صدیقة الله کا حجاب مبارک

خير التابعين حضرت اويس فرني الله عن ثوبي مباركه

شیخ عربز محمود خدانی کی نعل مبارک

حضرت سید احمد الرفاعی ﴿ اللَّهُ كَي قَبْرِ مِبَارِكَ كَيْ خَاكَ

سيدنا امام عبدالوهاب الشعراني الثي كي توبي مبارك

سيدنا شيخ عبدالقادر جيلانظائ كي تويي مباركه كا ايك قطعه

اس کے علاوہ بھی بے شار تبرکات مقدر ''طوپ قائی میوزیم'' کی زینت بے ہوئے ہیں جن کی ایک طویل فہرست مرتب ہو عتی ہے۔

عمارت جرکات نبویہ کے مقام پرایک قاری قرآن نہایت ہی پر کیف و دلکش آواز میں تلاوت کلام پاک میں مصروف رہتے ہیں۔

بھراللہ! شخراد اُ غوث التقلین کی قیادت میں ان تبرکات نبویہ ومقدسہ سے
اپنے قلوب وا ذہان کومنور کیا جس کے بعد محتر می جناب ڈاکٹر محمد فاضل الگیلانی کی پر
ضلوص وعوت پر (Speedy Tram) میں سوار ہو کر اُن کے دفتر روانہ ہوئے۔
جہال پرتر کش جائے اور کانی سے احباب کی تواضع ہوئی۔

شنراد و عنوث الثقلين اور و اكثر صاحب مختلف علمى و تحقيقى موضوعات بر تفتكو فرمات رب- اى دوران نماز ظهراداكى اور و اكثر صاحب كى طرف س بر تكلف كمان كى دعوت مين شريك موسى -

ڈ اکٹر محمد فاضل الگیلانی ایک طویل عرصہ ہے حضور غوث التقلین چاہیئے کی الیفات پر کام کررہے ہیں۔ جن گی تفصیل اور آئندہ کے پروگرام ہے شنراد و تغوث التقلیمن کو طلع فرمایا۔ آپ نے اُن کے جملہ تحقیقی علمی کام کوتبدول سے سراما وردُعا تیں دس۔

## 🗝 🗘 سفرنامه زيارات ترکی 🐤

## مزار مبارك سلطان محمد الفاتح 🚟

شنرادهٔ غوث التقلین اور ڈاکٹر محمد فاضل الکیلائی کی قیادت میں حضرت سلطان محمد الفاق میں حضرت سلطان محمد الفاق میں المرار مبارک کی زیارت کیلئے روانہ ہوئے۔ آپ کا مزار مبارک آپ کے نام سے بی منسوب علاقہ "فیاتے" میں واقع ہاور عثمانی فن تغییر کا اعلیٰ شاہ کار ہے۔ اِس سلطانِ عظیم نے میں سال کی عمر میں امور سلطنت سنجا لے اور مشہور بیرامیہ بزرگ حضرت آق مش الدین میں الدین میں الدین میں اسلامی کی زیرتر بیت رہے کے میجبر میں قطنطنیہ کو فتح کرکے "فاتح" کالقب حاصل کیا۔

بارگاہ سلطان محمد الفاتح میں سلام پیش کیا۔ فاتحد شریف پڑھی اور پھر قافلہ مشق ومجہ شخرارہ کو الفات کے ہمراہ آپ کے مزار مبارک پرایک خوبصورت چا در کا نذرانہ پیش کیا۔ دعا کے بعد متجد سلطان محمد الفاتح کی زیارت کوروانہ ہوئے جو ترکی فی تعمیر کا اعلی و ناور مونہ ہے۔

سلطان مخدالفات کے نیسائیوں کے اس عظیم مرکز اور متحکم قلعے کوفتی کر کے مرکز اور متحکم قلعے کوفتی کر کے مرکز اور متحکم تلعے کوفتی کر اور مرکار دو عالم مرکز اور بیات مبارکہ میں فتی قصطنطنیہ کی خواہش گا اظہار فرمات ہوئے اُس کے فاتحین کو جنت کی بشارت دی تھی۔ ملطان محمد الفات کی عبد خلافت روا داری اور برداشت کا عبد سمجھا جاتا تھا جس میں اُس نے بازنظینیوں کے ساتھ نیک سلوک کیا جوقر ون وسطی کے یور پین کے لئے جران کن تھا۔

سلطان محمد فاتح کے دور میں عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ مثالی سلوک کیاجا تا تھااور انہیں برقتم کی خودمختاری حاصل تھی۔

#### مساجد استنبول

کشرت مساجد کی وجہ سے استبول کو مجدوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ ہر علاقہ پیس کئی کئی مساجد موجود ہیں۔ اکثر مساجد عثانی سلاطین کی یادگاریں ہیں اور پچھنی تقمیر بھی ہو چکی ہیں۔ الحمد للدا شہرا شنبول کی گئی تاریخی مساجد میں نماز کی ادائیگی کا شرف حاصل ہوااوراکن میں سے چند مساجد کا تذکرہ کرتے ہیں۔

## مسجد خرقه شريف

محد خرقد شریف میں حضور نبی اکرم سائیل کا ایک خرقد مبارک موجود ہے، جو آپ سائیل نے دفتہ مبارک موجود ہے، جو آپ سائیل نے دخترت اولیں قرنی ڈاٹوٹو کیلئے ارسال فرمایا تھا۔ حضرت اولیس قرنی ڈاٹوٹو کے بحائی کی اولاد کے پاس رہا۔ کیونکہ آپ نے مطاوی نہ فرمائی تھی۔ 1027 ھے بیرد ہُ شریفہ حضرت اولیس قرنی ڈاٹوٹو کے گھرانے میں جناب شکراللہ آفندی کے پاس پہنچا جو اے استغول لے کرآئے۔

سرکار دو عالم ملاقیم کی ده چادر مبارکہ جو اطوب قابی میوزیم، میں موجود ہے "بوردة السعادة" کے نام ہے شہور ہادر دوجہ مبارکہ جو حضرت اولیس قرنی خلافی کوعظا ہوا تھا وہ ایسر دے الشریفه "کے نام ہے مشہور ہے۔ بیردہ شریفہ جناب شکر اللہ آفندی کے گھر واقع علاقہ "فاتح، احتبول" میں موجود تھا اور ہر سال رمضان اللہ آفندی اور آن کی زیارت کروایا کرتے تھے۔ اس وجہ شکر اللہ آفندی اور آن کی اولاد "شیبو خ السردہ الشسریفه" کے نام ہے مشہورہ وگئے۔ آج کل بیخرق مبارکہ مجد "خرق شریف" واقع علاقہ "فاتح، احتبول" میں موجود ہے۔ اس مجد مبارکہ مجد "خرق شریف" واقع علاقہ "فاتح، احتبول" میں موجود ہے۔ اس مجد مبارکہ مجد "فرق شریف" واقع علاقہ "فات کی احتبول" میں موجود ہے۔ اس مجد مبارکہ مجد "فرق شریف" مالیان عبدالمجید نے کروائی۔ الحمد للہ اب بھی ہر مبارک کی تغییر 1851ء میں عثانی سلطان عبدالمجید نے کروائی۔ الحمد للہ اب بھی ہر

# 🛬 🚾 سفرنامه زيارات ترکی 🚉

سال ماورمضان المبارك مين إس خرقه مباركه كي زيارت كروائي جاتي ہے۔

ای مجرمبارک میں داخل ہوئے، نماز مغرب اداکی ۔ امام صاحب سے
الاقات کا شرف حاصل کیا۔ صاحبزادہ صاحب کا تعارف کردایا جس پرامام صاحب
بہت خوش ہوئے اور دُعا کیں دیں۔ ترکی زبان میں ترجمانی کے فرائض جناب محمد جواد
صاحب نے ادا کئے۔ مجد سے باہر نکل کر مجد حضرت آتی شمس الدین بیشانیہ کا
ایڈریس یو چھااور آس جانب روانہ ہوئے۔

جعزت آق مش الدین مجالیا حضرت حاجی بهرام ولی مجالیا کے شاگر دو

مرید تھے۔ حضرت حاجی بهرام ولی مجالیا نے آق مش الدین مجالیا کو کو اسلطان مُراد

دوم کے جبولے میں موجود بچ "محصد" کا اُستاد مقرر کیا تھا جن کی تربیت کے نتیج

میں اس بچ نے بڑے ہوکر قسطنطنیہ پر فتح حاصل کر کے دنیا میں "ف اتح" کے لقب

میں اس بچ نے بڑے ہوکر قسطنطنیہ پر فتح حاصل کر کے دنیا میں "ف اتح" کے لقب

میں اس بچ نے بڑے ہوکر قسطنطنیہ پر فتح حاصل کر کے دنیا میں "ف اتح" کے لقب

میں اس بچ نے بڑے ہوکر قسطنطنیہ پر فتح حاصل کر کے دنیا میں موجود بچوں کو در آن دے رہے تھے۔ اُن سے ملا قات کی

امام صاحب مسجد میں موجود بچوں کو در آپ قر آن دے رہے تھے۔ اُن سے ملا قات کی

معادت حاصل کی۔ محمد جواد صاحب نے ترکی زبان میں صاحبز ادہ سیر حسنین مجی

الدین گیلائی صاحب کا تعارف کروایا ، جنہوں نے امام صاحب کی خدمت میں خوشیوکا

نذرانہ چیش کیااور اُن سے اجازت لینے کے بعدعلاقہ "فاتح" بینچے۔

نذرانہ چیش کیااور اُن سے اجازت لینے کے بعدعلاقہ "فاتح" بینچے۔

ترکی میں مغرب سے قبل تمام مزارات بند ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ تمام مرکاری تحویل میں ہیں۔ وقت کافی گزر چکا تھا لیکن بارگاہ سلطان محد الفاتح میں حاضری دینا ضروری سمجھا۔ باہر سے ہی آپ کی بارگاہ میں عاجز اندسلام کا نذرانہ پیش کیا ، ڈعا کے بعد کچھ حاجات ضرور یہ خریدیں اور واپس رہائش گاہ روانہ ہوئے جہاں

## ين عرام (باراه تركي 🔆

مین او دُغوث التقلین ہمارے منظر تھے۔آپ کی خدمت میں آج کی زیارات کی تفصیل یان کی جے سننے کے بعدآپ خوش ہوئے اور دُعا نمیں دیں۔

#### مسحد فاتح

فاتح تسطیطان محدالفاتح کے تھم سے تعمیر ہونے والی بیامع مسجد عثانی اللہ مسجد عثانی کے اللہ مسجد عثانی کے اللہ مسجد عثانی کے طرز تغییر کا ایک اہم نادراور یادگار مسجد ہے جو فتح تسطیطیہ سے بعداس شہر میں تغییر کی جانے والی پہلی مسجد ہے جس کے ماہر تغییرات عتیق سنان متح جنہوں نے اس عظیم وضحیم مسجد کوسات سال کے عرصہ میں تغییر کیا۔

محدی عمارت انتهائی منصوبہ بندی سے تیاری گئی جونہ صرف ایک عمارت بلکہ عمارات کا مجموعہ تھی جس میں مدارس ، کتب خانہ ، شفا خانہ ، مسافر خانہ ، کا روان سرائے ، جمام اور کنگر خانہ موجود تھے۔ یہ مجد 1509 ء کے زلز لے میں بری طرح متاثر ہوئی جس کے بعدا سے مرمت کے مراصل سے گزارا گیالیکن 22 مئی 1766ء میں آنے والے زلز لے میں یہ مجد تعمل طور پر تباہ ہوگئی۔ موجودہ مجد عثانی سلطان سمصطفی ڈالٹ " کے تکم پر معمار "محمد طاهر" نے تعمیری۔

منجد "فاتح" كا عاط يس فاتح قطنطنيد "سلطان محمد فاتح" كا مزارمبارك بحى بجوتابل ديداور لائق زيارت ہے كثرت سے لوگ يبال عاضرى كاشرف عاصل كرتے ہيں۔

#### مسجد سليمانيه

مسجد سلیمانیشہرا سنبول کی ایک عظیم جامع مسجد ہے بیہ سبحد سلطان سلیمان اول (سلیمان قانونی) سے حکم پرمشہور عثمانی ماہر تغییرات معمار "سنان پاشا" نے تغییر کی

# 🎺 🖰 سفرنامه زیارات ترکی 🐤

جس كى ابتداء 1550 ميس اور يحيل 1557 ميس ہوئی۔

محدسلیمان کو بازنطینی طرز تغییر کے شاہ کار 'ایاصوفی' کے مقابلے میں تغییر کیا گیا جے عیسائی طرز تغییر کا طاب کار آر اور ہے ہوئے دعویٰ کرتے ہے کہ اُس گنبد سے بڑا کوئی گنبد تغییر نہیں کیا جا سکتا۔ اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے مشہور ماہر تغییرات '' سنان یا شا' نے مجد کی تغییر کا آغاز کیا اور بیظیم نادرالوجود شاہکار تخلیق کیا۔

مسجد سلیمانیہ کی لمبائی 59 میٹر اور چوڑ ائی 58 میٹر ہے اسکا گئید 53 میٹر ہے اسکا گئید 53 میٹر بلنداور 57.25 میٹر قطر کا حامل ہے مسجد کے چار مینار ہیں مسجد کے علاوہ وسیع وعریف صحن ، نظر خاند ، وارالشفاء ، مدارس اور وارالحدیث تغمیر کئے گئے۔ اسی مسجد سے ملحقد نا غیجے میں سلطان سلیمان اول اور اُن کی ایلیہ کی مزارات ہیں ۔

مجدگی آخری تزئین و آرائش 1956ء میں کی گئی۔استبول کے مشہور ترین مقامات میں سے بیالک مقام لائق زیارت ہے۔

# مسجد سلطان أحمد (نيلي مسجد Blue Mosque)

مسجد حتانی سلطان " أحمد اول" کی بیرونی و یواروں سے نیلے رنگ کے باعث ای نیلی مسجد حتانی سلطان " آجمد اول" کی بیرونی و یواروں سے نیلے رنگ کے باعث ای نیلی مسجد کے قعیم محمد کی تعمیر مکمل ہونے پر سلطان احمد کو جب بیٹلم ہوا کہ اُس کی مسجد کے 6 مینار جیں تو اُس نے بخت ناراف کی کا اظہار کیا کیونکہ اس وقت بیا عزاز وشرف سے حرام کو تھا کہ اُس وقت اُس کے میناروں کی تعداد 6 تھی۔ (اس ایک عظیم صرف مسجد حرام کو تھا کہ اُس وقت اُس کے میناروں کی تعداد 6 تھی۔ (اس ایک بی بات سے سلاطین عثامیہ کے اوب واحتر ام کا آسانی سے انداز و لگایا جا سکتا ہے) اب چونکہ مسجد سلطان احمد کی بھی تعمیر کمل ہو چکی تھی جس کا حل یہ نکالا گیا کہ مجد حرام اب چونکہ مسجد سلطان احمد کی بھی تعمیر کمل ہو چکی تھی جس کا حل یہ نکالا گیا کہ مجد حرام

## 💝 🐧 سفرنامه زیارات ترکی 💸

شریف میں ایک مینار کا اضافہ کر دیا جائے تا کہ اُس کے میناروں کی تعداد سات ہو جائے اور سلطان احمد کی مجد کی مینار 6 بی رہیں۔

ال مجد کے طرز تعمیر کی ایک خاص بات یہ ہے کہ نماز جمعہ کے موقع پر جب امام صاحب خطبہ وینے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو مجد کے ہرکونے اور ہر جگہ ہے امام صاحب کو با سانی دیکھا اور سنا جا سکتا ہے۔ مجد کے ہر مینار پر بتین شیڈ (جھجے) بنے ہوئے ہیں اور پچھ عرصے بل تک مؤذن مینار پر چڑھ کر 5 وقت نماز کے لئے اہل ایمان کو پکارتے تھے آج کل اس کی جگہ ساؤنٹر سسٹم استعمال کیا جا تا ہے۔ شام کے وقت رکھین برتی قبتے اس عظیم مجد کے جاہ وجلال میں مزیدا ضافہ کرتے ہیں۔

جب تک اسلامی فن تغییر کا بیدسین وجمیل نموند قائم رہے گا عثانی سلطان دیا اسلامی فن تغییر کا بیدسین وجمیل نموند قائم رہے گا عثانی سلطان دیا ور محداول "کا بھی زندہ رہے گا۔ مجدے ملحقہ علاقہ " سلطان احمد کی آخری آ رامگاہ ہے جو قابل دیداور لائق زیارت بھی ہے۔

#### مسجد بيبك

یہ مبحد استبول میں باسفورس کے کنارے واقع ہے اس کی تقییر سال
1913ء میں مکمل ہوئی، اس میں عثانی طرز تقییر کاعکس دکھائی دیتا ہے۔ مبحد خوبصورت
اور لاکن زیارت ہے۔ بحد اللہ! اپنے میزبان شخ عثان نقشبندی اور اُن کے پوتے
یونس از دمیر کے ہمزاداس مجد میں بندہ بداکومور خد 24 جولائی 2004ء بروز ہفتہ نماز
مغرب کی اذان دینے اور جماعت کروائے کا بھی شرف حاصل ہوا اور انتظامیہ کی
طرف ہماری عزت و تکریم بھی کی گئے۔

## دُوجٍ) سفرنامه زيارات ترکی (هو

## أيا صوفيه Ayasofia

اً یا صوفیہ ایک آرتھوڑ وکس گرجا جے فتح تنطنطنیہ کے بعد فاتح منطنطنیہ "سلطان محمد فاتح" نے مجدمیں تبدیل کردیا۔

جدیدری کے بانی کمال اتا ترک نے اس کی گرہے اور مجد کی حیثیت کوختم کرے مجائب گھر بنادیا۔

4 صدی عیسوی کے دوران اس مقام پرتغیر ہونے والے گرج کے کوئی آ ثاراب موجو جہیں ہیں۔ پہلے گرج کی تابی کے بعد مطعطین اول کے بیٹے تسطیطین دوم نے اس کی تغییر کی۔

532ء میں بیر رجا بھی فسادات وہنگاموں کی نذر ہوگیا۔اے جسٹیسین اول نے دوبارہ تعمیر کرایااور 27 دیمبر 537ء کو پیکمل ہوا۔

یگرجااشبیلیے گرے کی تغیرتک ایک ہزارے زیادہ سال تک دنیا کا بڑا گرجا رہا۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد ایاصوفیہ گرجا کو معجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ بلاشبہ ایاصوفیہ گرجابازنطینی طرز تغیر کا ایک عظیم شاہ کا رتھا۔

عثانی أدوار میں ایا صوفیہ مجد میں کئی نے تقیراتی کام بھی کیے گئے جن مین سب سے معروف تقیرات 16 صدی کے مشہور ماہر تقیرات معمار "سنان باشا" کی تقیرہے جس میں نے میناروں کی تقیر بھی شامل ہے جوآج کے تک قائم ودائم ہیں۔

19 ویں صدی میں مجدمیں مشریقیر ہوااوروسط میں سرکار دو عالم علیہ اور چاروں خلفاء کرام کے اسامے میار کہ کی تختیاں نصب کی گئیں۔ چاروں خلفاء کرام کے اسامے مبار کہ کی تختیاں نصب کی گئیں۔ ایاصو فید قابل دیدہ اور فن تغییر کا ایک جو بدروز گارہے۔

#### 💝 🧢 سفرنامه زیارات ترکی 🚭



مجدسيدنا حصرت ابوابوب انصاري الله (استنبول، تركى)

## سلاطين عثمانيه

🔑 🕬 سفرنامه زیارات ترکی 🔑

نی اگرم ملائیلم سے عشق و محبت ، دارین کی سعادت و دولت ہے۔ پھر یہ وولت ہے۔ پھر یہ وولت ہے۔ پھر یہ دولت ہے۔ پھر یہ قدر محبت ، عقیدت اوراوب واحترام تھا۔ باوشاہوں کی تاریخ بیں اُس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ترک سلاطین کی آپ ملائیل سے عشق و محبت کا اگرا نداز ولگانا ہوتو آئ بھی مشکل ہے۔ ترک سلاطین کی آپ ملائیل اور مجد نبوی شریف میں تعییرات سے انداز ولگا کئے ترک سلاطین کی روضۂ رسول ملائیل اور مجد نبوی شریف میں تعییرات سے انداز ولگا کئے ہیں۔ ان سلاطین نے اپنے دور خلافت میں جانے مقدس میں آپ ملائیل کے مقام والے دور خلافت میں جانے مقدس میں آپ ملائیل کے مقام والے نے والادت سے لے کرآپ ملائیل کے وصال مبارک تک کے برلمجہ دوابت مقام کوآ نے والی نسلوں کیلئے محفوظ کرنے کا استمام کیا۔

نی سائٹی کے عشق میں گزری ہو زندگی جس کی وہی تو شخص خدا کا حبیب ہوتا ہے فتح مصرے بعداللہ تبارک وتعالی نے سلاطین عثانیہ کو جب حربین شریفین کی خدمت کا شرف بخشا تو انہوں نے اے اعزاز جمجھتے ہوئے حددرجہ عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی خدمات پیش کیس مے رف چندسلاطین کی خدمات کا ذکر ذیل میں درج ہے۔

## سلطان سليمان القانوني

المن سلطان سلیمان القانونی اول بن سلطان سلیم اول نے مدید شریف کی میرونی تین بزار میشر طویل دیوار کی تغییر 1533ء میں شروع کروائی جو 1544ء میں کمل ہوئی۔

الله سفیداورسرخ رنگ کے سنگ مرمرے روضه مطهرہ کے ستون بنوائے اور

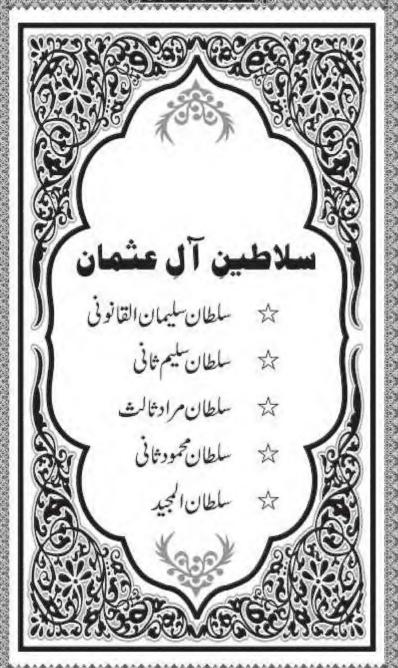

#### 💝 💝 سفرنامه زيارات ترکی

أن يرسونے كاكام كروايا۔

# سلطان سليم ثانى

اللہ ملطان ملیم ثانی بن سلطان سلیمان القانونی نے 980 ھ میں ججرہ نبویہ پر ایک نہایت خوبصورت گنبد تغییر کروا کر اُس پر طلائی گل کاری کروائی اور جھوٹے چھوٹے چھوٹے پھر لگا کرائس کی خوبصورتی میں مزیداضا فہ کروایا۔

#### سلطان مُراد ثالث

ت سلطان مُر اد ثالث بن سلطان سلیم ثانی نے 998 جمری میں سنگ مرمر کا ایک بارہ زینوں والا انتہائی خوبصورت منبر متجد نبوی شریف کیلئے بنوا کر ارسال کیا۔ یہ منبر جمالیاتی اصولوں کے تحت بنایا گیا جوسونے کے کام سے مزین تھا۔ جنرل ابراہیم رفعت پاشامراً قالحرمین (صفحہ 471) میں بیان کرتے ہیں کہ

وَهُوَ مِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا لَا يُوَجَدُ لَهُ مَثِيلِ اسْ مَنْرِشْرِيفِ كَاهِ نِياكِ عَامَاتِ مِنْ شَارِهُوتا ہے، جس كَى كُوكَى مثال نہيں ملتى

## سلطان محمود ثانى

الله ملطان محبود ثانی نے حجر و مبارکہ کے گنبدشریف کو آز مر نوتھیر کر دایا اور اُس پر سبر رنگ کرنے کا تھم اسی سلطان نے دیا تھا جس کی وجہ سے بیرگنبد "محبدید محضو ی "کے نام سے مشہور ہوا۔

#### سلطان عبدالمجيد

🖈 ملطان مصراشرف قايتبائی کی مجدنبوی کی تجدید وتوسیع کوکافی عرصه گزر چکا

## 🌣 سفرنامه زيارات ترکی 🔆

خا، چنانچ ایک بار پھر نے سرے ہے معجد نبوی کی تغییر کی ضرورت پیش آئی۔عثانی سلطان عبدالمجید اول نے استبول شیرے باہر ایک بستی تغییر کروائی جس میں دنیا تجرے معاهندین تعمیر ات اور ها ہرین فنون و نقوش کواکشا کیا۔

سلطان وقت خودا کی بیتی میں تشریف لائے اور ان تمام ماہرین کو اپنے مستقبل کے منصوبے ہے آگاہ کیا کہ وہ مدینہ منورہ میں مجد نبوی کی تغییر کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس لئے ہر ہنر مندا پنے بچے کو پورا فن سکھائے اور ساتھ ساتھ تھا آن پاک بھی حفظ کروائے ، چنا نچھا کیک عرصہ کے بعد حفاظ کی ایک اعلی جماعت اپنے علوم وفنون کے ساتھ تیار ہوگئی۔ پھر بید حفاظ و عاشقان رسول ہا پھیل کی جماعت مطلوب ساز وسامان کے ساتھ مدینہ منورہ ماشتیان رسول ہا پھیل کی جماعت مطلوب ساز وسامان کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ ہوئی اور مدینہ منورہ سے بارہ میل باہرا کیک بستی میں قیام پذیر ہوئے تا کہ ساتھ میں نہ سینچے۔

دوران تغییر اگر کسی چقر یالکڑی کو درست کرنے کی ضرورت پیش آتی تو اس کو اس بستی میں لا کر ٹھیک کیا جا تا۔ تمام کارکنوں و ہمنر مندوں اور ماہرین کو ہدایت تھی کہ وہ اس ساری تغییرات کے دوران با وضور ہیں اور دوران کام تلاوت کلام پاک بھی جاری رہے۔

اس عاشقان تعمیر میں ترکوں کے جذب ایمانی اور عشق و محبت کی جسک کے علاوہ آج بھی یہ تعمیر اہل ایمان کے دلوں کوالیا سکون عطا کرتی ہے جس کا الفاظ میں بیان ممکن نہیں۔ تعمیر کے بعد یہ ساری عمارت

## 🔆 😄 سفرنامه زيارات توكي 🔆

"عدمادت مجیدید" کے نام ہے مشہور ہوئی اوراس کے ایک دروازہ کا نام سلطان کے نام پر "باب مسجیدی" رکھا گیا۔ باب السلام اور باب الرحت کے دروازے اب تک ای سلطان کی یا دولاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس سلطان کے اخروی درجات میں مزید اضافہ فرمائے۔ اس عظیم سلطان کا مقبرہ علاقہ "جاد شنبه" میں مقبرہ سلطان علیم اول کے قریب ماطان کا مقبرہ علاقہ "جاد شنبه" میں مقبرہ سلطان عبدالجیداول کی ایک ان کی وجبی ایک سلطان عبدالجیداول کی ایک ان کی زوج کی دوجری اوردو بچول کی قبور ہیں ایک سلطان عبدالجیداول کی ایک ان کی دوجری اوردو بچول کی قبور ہیں ہے۔

ان سلطنت عثمانید کی طوالت کا اصل را زنبھی ان سلاطین کی رسول الله طابقیم سے عشق ومحبت ، مکد مکر مداور مدینه منورہ سے انتہا درجہ عقیدت اور اولیائے کرام سے نسبت تعلق تھا۔

آستان خلافت عثانی کی خنگ ہواؤں میں سلاطین آل عثان کی ایک درخشندہ اورطویل تاریخ میرے ذہن میں گردش کررہی تھی کہای دوران محتر می جناب ڈاکٹر محمد فاضل گیلائی صاحب ہے رابطہ ہوا جنہوں نے فرمایا کہ کل ان شاءاللہ العزیز ہماری ملاقات ہوگی۔

ضروری جمعتا ہوں کہ اس گیلانی شخصیت کامخصر تعارف ضرور کروا تا چلوں کیونکہ میری اونی معلومات کے مطابق عصر حاضر میں جنسور فوث اشفلین سیدنا اشیخ عبدالقادر البیلانی والفیز کی تالیفات کی تلاش اور اُن پر شخفیقی علمی اور نشر واشاعت کا

اہم کام بعظیم شخصیت انجام دے رہی ہے۔

آپ کا اسم گرامی محمد فاضل جیلانی هنی ہے۔ آپ کی ولادت جمزرت گاؤں 1954ء میں ہوئی۔ آپ کی تربیت آپ کے والد گرامی جناب علامہ ﷺ محمد فائق جیلانی هنی اور آپ کے جدامجد القطب الشیخ محمد معدیق جیلانی هنی نے فرمائی۔ آپ کے جدامجد آپ کو دوسال کی عمر میں اپنے گاؤں ' میٹلان' کے گئے۔

گاؤل بیلان سادات کرام بالعموم سادات گیلانید کی موجودگی ہے مشہور و
معروف تھا۔ آپ کے جدامجد آپ ہے بہت محبت فر مایا کرتے تھے اور انہوں نے ہی
آپ کو مدینہ طاہر ہ بھیجا تھا جہال پر آپ نے بھی حرصہ قیام کیا اور اپنے جداعلی سید تا
اشیخ عبدالقادر جیلائی کی تالیفات کی تلاش کرتے رہے۔ آپ نے تمیں سال حضرت
شخ کی تالیفات کی تلاش میں قرید قرید بھر اور ملک ملک پھرا۔

بیس ممالک کی بچاس سرکاری اور بے شار غیر سرکاری لا بھر سر ایوں کا دورہ کیا۔ تا آگلد آپ کو حضور غوث پاک کی ستر ہ کتب اور چھ رسائل تک رسائی ہوئی جن میں آپ کی تفسیر مبارک سرفیرست ہے جوصدیوں پرد کا غیب میں پڑی رہی۔

ڈاکٹر فاضل الگیلانی کی سال ہاسال کی محنت وکوشش کے بعد یہ تغییر مبارکہ د ایورطباعت سے آرات ہوکر منظر عام پر آچکی ہے۔

زیارات ترکی کا جب پروگرام فائل ہوا تو شنرادہ غوث التقلین نے فرمایا کدان سے رابطہ کر کے اپنی آمد کی اطلاع دے دیں۔ ڈاکٹر صاحب سے جب اس کے بندہ نے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ آپ جج بیت اللہ کیلئے تشریف لے جارہ ہیں، لیکن ہمارے جنیجے تک آپ بھی استبول بینج جا کیں گے۔

#### 😂 🥏 سفر نامه زیارات ترکی 🚭

# ادرنه

💝 🐤 سفرنامه زيارات تركى (۶۰۰

تاریخی شیرادرندا متنول سے تقریباً 230 کلومیٹر کے فاصلے پرترکی کے مغربی ھے "تھسریسس" کے علاقے میں واقع ہے۔ اس شیرکی سرحدیں بینان اور بلغاریہ سے متی ہیں۔

ادر ندمغربی دنیا کے لئے "باب تو کی" کی هیٹیت رکھتا ہے کیونکہ یورپ کی جانب سے ترکی آتے ہوئے یہ پہلاشہر ہے۔ پیشہر یونان کی سرحد سے فقط 7 کلو میٹر اور بلغاریہ کی سرحد سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔

عثانی سلطان "مسسواد اول" فی شهرادرنه کو 1360 میں فتح کیااور آستانه خلافت کوشیر برصد سے شیرادرنه میں منتقل کرایااور پیر فتح قسطنطنیه تک ادرنه بی عثانی سلطنت کا "آستانه محلافت "ر با

شہر اور نہ میں عثانی سلاطین کی بے شار یادگاریں اب تک موجود ہیں جو قابل دید ہیں۔ جو ابل 2004ء کے سفرتر کی کے دوران جمیں اس تاریخی شہر کود کیھنے کا موقع ملا شہر اور نہ کی غربی و تاریخی یادگاریں دیکھنے کیلئے ایک دن کافی ہے۔

استنول شہرے آرام دہ لیس ادرنہ کیلئے بذریعہ ہائی وے وقفہ وقفہ ہے رواں دوال رہتی ہیں۔ ہم میج ساڑھ نو جج والی بس سے ادرنہ کے تاریخی شہر کیلئے روان ہو ان رہتی ہیں۔ ہم میج ساڑھ نو جج والی بس سے ادرنہ کے تاریخی شہر کیلئے روانہ ہوئے۔ دوران سفر بس والوں کی طرف سے واضع ہوتی رہی ۔ تقریباً ڈھائی گھنے کے بعد ہم ادرنہ شہر کے مرکزی بس اسٹینڈ پر انز گئے۔ چر دہاں سے مرکز شہر کیلئے دوسری کو بی میں سوار ہوکر وسط شہر پہنچے۔ انز نے کے بعد جب بس والے سے کرایہ پوچھاتو کہنے نگا کوئی کرائے بیس کیونکہ مرکز شہر تک پہنچانا بھی ہماری ڈ مدداری ہے۔



# 💝 🕽 سفرنامه زیارات ترکی 🐤

پورے سفر ترکی میں دیکھا گیا کہ لیے روٹ والی بسیل شہرے باہرا تاردیق ہیں۔اس کے بعدای کرایے میں مرکز شہر تک دوسری بسوں میں پیچایا جا تا ہے۔ادر نہ ایک خوبصورت اور سرمبز وشاداب شہر ہے ادر صفائی کے اعلی انتظام کے بھی کیا کہنے۔ پورے شہر میں گے درخت اور پچول اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔اس شہر میں جن نہ بجی و تاریخی مقامات کود کچھنے کا موقع ملماان کا مختصر تذکر ہے۔

#### مسجد سليميه

ادرنہ شہر کی سب سے خوبصورت اور وسیج مسجد سلیمیہ ہے۔ عثانی سلطان سلیم دوم کی خواہش پرمشہور ترکی معمار ' سنان' نے 1569ء تا 1575ء کے درمیان اس تعمیر کیا۔ مسجد کے جیار دول کونوں میں جیارا نتہائی خوبصورت اور او نیچ مینار دور سے ہی اس مسجد کی نشاند ہی کرد سے ہیں۔

مسجد سلیمیہ عثانی فن تغییر کاعظیم نمونہ ہے اور قابل دید ہے۔اس مسجد کے باہر ایک وسیع خوبصورت باغ بھی ہے جس میں عظیم ترکی معمار سنان کا مجسمہ نصب ہے۔

#### مسجد ایسکی

اس معجد کی تعمیر چیلی سلطان محمد نے کروائی۔ یہ معجد 1403ء تا 1414ء کے درمیانی عرصہ میں تعمیر جوئی۔ یہ معجد کے ا کے درمیانی عرصہ میں تعمیر جوئی۔ یہ معجد بھی عثانی طرز تعمیر کاعظیم شاہکا رہے۔ مسجد کے اندرونی حصہ میں بائیس جانب ایک مقام پر بیعبارت تحریر ہے۔ اندرونی حصہ میں بائیس جانب ایک مقام حاجمی بیوام ولی"

جم نے جب اس بارے بیں ایک ترک سے بوچھا کدائ سے کیا مراد ہے؟ تو

## 🔆 🖟 سفرنامه زيارات تركى 🦟

اس نے بتایا کے قطیم ولی اللہ حاجی بہرام ولی جس زمانہ میں اور نہ میں تیم متصوّق اس مقام پر آپ عباوت وریاضت میں مصروف رہا کرتے تتھے۔ بیم عبر بھی قابل دید ہے۔

#### مسجد شريفي

اس متجدی تغییر سلطان مراد دوم نے کروائی۔ بیہ سجد بھی عظیم معمار سنان کی عثانی طرز تغییر کی گئی ہے۔ 1448ء تا 1447ء کے دوران تغییر کی گئی ہے سجد بھی نہایت خوبصورت اور فن تغییر کا اعلیٰ مظہر ہے۔

مشہورز مانہ ترکی معمار سنان جے دو گریٹ ،عظیم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس نے 140 چھوٹی بڑی مساجد، 17 مقبرے، 18 کاروان سرائے، 33 محلات، 33 حمامات اور کئی یادگاریں تعمیر کیس۔

## بايزيد كمپليكس

یکیلیک مسجد، دارانشفاء (جیتال) ، مدرسه ، بادر کی خاندادروسیج بالول پر مشتل ہے۔ اس کوسلطان بایزید کے معمار '' فیرالدین'' نے 15 ویں صدی عیسوی کے داخر میں تغییر کیا۔



شهرا درندگی ایک تاریخی مسجد

#### 🚓 🗘 سفرنامه زیارات ترکی 🚉

# Bursa

## 🎨 🚉 سفرنامه زيارات تركى 🗫

#### برصه

شیر برصه شال مغربی ترکی کا شہراور صوبہ برصہ کا دارالحکومت ہے۔ جواستیول سے 245 کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے۔ بیشہر پہاڑوں کی ڈھلوانوں پرتغمیر کیا گیا ہے۔ بیتر کی کاچوتھا سب سے بڑا شہر ہے اور کثرت باغات کے باعث بیشہر Yesil Bursa یعنی "سبز برصہ" کے نام ہے جانا جا تا ہے۔

سبز برُصدا پنی مساجد، مقابر، عثانی سلاطین کے مزارات ، برفانی تفریکی گاہوں اور زرخیز میدانوں کے باعث بھی مشہور ہے۔ ایک طویل عرصہ تک بُرصہ سلاطین عثانی کا پہلا آستان کھلافت رہاجنہوں نے اس شہر میں بے شارتار یخی یا دگاریں تقییر کروائیں۔

1326ء میں پیشر سلطنت عثانیہ کا آستانۂ خلافت بنااورشپراورنہ کی فتح تک اے آستانۂ خلافت کا اعز از حاصل رہا۔

بُرصہ میں کئی سلاطین عثانیہ کے مقابر ہیں جن میں بانی سلطنتِ عثانیہ، سلطان عثان غازی، ان کےصاحبز اد ہے۔سلطان اور صان غازی، سلطان مراواول، سلطان بایز بداول بلدرم اور سلطان مراو ثانی سرفہرست ہیں۔اس شہرکی کئی عظیم مساجد بھی قابل وید ہیں۔

استبول کی زیارات (2004ء) کے بعد شہر مُرصہ کیلئے بذریعہ بس روانہ ہوئے، ترکی میں بسول والے دوران سفر مسافر ول کی تواضع اس اندازے کرتے ہیں کہ بندہ جیزان ہوجاتا ہے۔

ایک مقام پربس کوایک بہت بڑے بحری جہاز میں لے جایا گیا جہاں پراور

# 📢 سفرنامه زیارات ترکی 🙌

جھی اس میں کی بہیں اور دوسری ہوئی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ پچھ دیر کے بعد بحری جہاز

آ ہت آ ہت ہوا، لوگ بسول اور دوسری جائب برصد کی طرف روانہ ہوا، لوگ بسول اور

گاڑیوں سے باہر نکل آئے اور جہاز کے اوپر والے جھے بین چلے گئے تا کہ باہر کے

خوبصورت منظر سے لطف اند وز ہوا جائے۔ باہر کا منظر بھی دید ٹی تھا جہاز مختلف ہمتوں

ت آجار ہے تھے۔ تقریباً 35 منٹ کا یہ بحری سفر طے کرنے کے بعد ایک کنارے پر
جہاز ڈکا اور گاڑیاں جہاز سے باہر نکانا شروع ہو گئیں۔ ہم بھی اپنی بس میں سوار ہو کر

جہاز نہ کا اور گاڑیاں جہاز سے باہر نکانا شروع ہو گئیں۔ ہم بھی اپنی بس میں سوار ہو کر

جہاز سے باہر آئے اور یُرصہ جانے والی سڑک پرچل بڑے۔

مرکزشہر یہال سے قریب تھالیکن ہم مرکزشہرا نے سے پہلے تن ایک مقام پراٹر گئے کیونگہ ہمارے میز بان شخ عثان صاحب کے عزیز وہاں پر ہمارے منتظر تھے۔ ان سے ملاقات کے بعد گاڑی میں سوار ہو کر Uludag پہاڑ کی جانب روانہ ہوئے۔ بیا یک بہت اونچا پہاڑ ہے جس کے راستوں میں اور چوٹی پرآ بادیاں ہیں۔ خوبصورت مکانات ، مساجد اور پارک نظر آئے۔ یہ پہاڑ ملک کی سب سے مشہور برفانی تفریح گاہ میں شار ہوتا ہے

اس پہاڑ پر ہماری آمد کا مقصد کچھ اور تھا۔ ہم اس پہاڑ پر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک بندے سے ملاقات کے لئے آئے تھے۔ جواس پہاڑ کے سے مشہور و معروف کے سی مقام پر قیام پر قیام پر بر تھے۔ یہ خصیت سلسار نقش ندید کے قلیم مشہور و معروف بزرگ حضرت شیخ محمود آفندی تھے۔ ترکی میں ان کے مربدین کی تعداد لا کھوں سے متجاوز ہے۔ اس شخصیت سے اس بندہ ناچیز کی پہلی ملاقات بروز ہفتہ 14 اکتوبر متجاوز ہے۔ اس شخصیت سے اس بندہ ناچیز کی پہلی ملاقات بروز ہفتہ 14 اکتوبر میں ہوئی تھی۔ آپ انتہائی نورانی صورت و سیرت

کے مالک ہیں۔ سر پرسفید تمامہ شریف باندھتے ہیں اور سفید لباس استعال قرماتے

ہیں۔ ان سے دوسری ملاقات بھی مکہ مکرمہ میں ہی فندق برج مکہ میں ہوئی اور اس

وقت اس ناچیز نے اپنی پہلی کتاب ' فریارت مقدسہ' پیش کی۔ اور اب ایک بار پھران

کی خدمت میں حاضری اور ملاقات کیلئے اس او نچے پہاڑ پرسفر کررہے تھے۔

کی خدمت میں حاضری اور ملاقات کیلئے اس او نچے پہاڑ پرسفر کررہے تھے۔

راستہ میں ایک دواحباب سے پوچھنے کے بعد آپ کے مقام قیام پر پہنی گئے۔ جہاں کافی تعداد میں لوگ آپ سے ملاقات کیلئے تشریف فر ما تھے۔ ہمیں بھی خوشی آ مدید کہا گیااور سب سے پہلے ہم سب کی ترکی کھانوں سے تواضع کی گئی۔

کچھ دریے بعد حضرت شیخ محمود آفندی چند مریدین کے سہارے باہر تشریف لائے۔ کہرتی کے سہارے باہر تشریف لائے۔ کہرتی کے آثار زیادہ نمایاں شے اور ظاہری بینائی بھی کمزور ہو پیکی تھی۔ جارے میز بان شیخ عثمان صاحب نے قدیم عثمانی زبان میں جارا تعارف کروایا پھر میں نے خود بھی ان سے دیار صبیب عرفی کا گا کہ کہ تا اور بیارے جمارے ساتھ گفتگوفر ماتے رہے پھرد عاکروانے اور الودائی سمام کے بعد اجازت لے کرگاڑی میں سوار ہوکروا پس شہر کرصہ چل پڑے۔

پردگرام تو بیتھا کہ ایک رات اس شہر میں قیام کیا جائے لیکن شخ عثان صاحب نے مشورہ دیا کہ میرے عزیز موجود ہیں اوران کے پاس گاڑی بھی موجود ہیں اوران کے پاس گاڑی بھی موجود ہیں اوران کے پاس گاڑی بھی موجود ہیں موات شہر کی زیارات کروا دیتے ہیں۔ اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ آپ تو نیم شریف روانہ ہوجا کیں۔ وقت چونکہ کافی ہو چکا تھا اس لئے اکثر مقبرے بھی بند ہو چکے سے فاتھ خوانی کی ۔ اس کے بعد تماز کی اوا میگی کے لئے فاتھ خوانی کی ۔ اس کے بعد تماز کی اوا میگی کے لئے جامع مجد Ulu Cami روانہ ہوئے۔

#### 🚉 🖨 سفرنامه زیارات ترکی

## جامع مسجد اولو Ulu Cami

یہ مجد سلاطین عثانیہ کی سب سے عظیم الشان مجد ہے اور اب بھی ترکی کی عظیم مساجد میں اس کا شار ہوتا ہے۔ 20 گنبدوں اور 2 طویل میناروں والی اس خوبصورت مجد کی تقییر سلطان با برنید بلدرم نے 1393ء تا 1400ء کے دوران کروائی۔ اس مجد کا غیر معمولی حصہ وہ فوارہ ہے جو مجد کے اندرونی حصہ میں تغییر کیا گیا ہے اس مجد کا اور نی جہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ مجد جس جگہ پر تغییر ہوئی ہے بیچگہ ایک بہودی عورت کی ملکیت تھی جس نے مجد کیلئے اس جگہ کوفروخت کرنے سے انکار کردیا تھا۔ ایک رات اس بہودی عورت نے خواب و یکھا کہ دنیا کے تمام لوگ جن کی طرف بیاگہ رات اس بہودی عورت نے خواب و یکھا کہ دنیا کے تمام لوگ جن کی کوشش کی ایک رات اس بہودی عورت نے خواب کے بعد صبح جونے پر اس بہودی عورت نے بیان اس خواب کے بعد صبح جونے پر اس بہودی عورت نے بیان اس خواب کے بعد صبح جونے پر اس بہودی عورت نے بیان کا ایک فوارہ تھیر کیا جائے۔

جامع مجدا ولومیں ایک نماز اداکرنے کی سعادت حاصل کی اور بعد نماز اس مجد کے امام صاحب خوبصورت محد کے امام صاحب ہے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ مجد میں نصب خوبصورت منبر سلحوتی فن تعمیر کا عظیم شاہ کا رہے۔ مجد میں جگہ جگہ انتہائی خوبصورتی ہے آیات قرآنی تحریری گئی ہیں اور لکڑی کے جس طویل وعریض تعلم سے پیچریری شبت ہوئی ہیں وہ تعلم بھی مجد میں آئے تک موجود ہے۔

محداولوگی زیارت کے بعد چندسلاطین عثانیہ کے مقابر میں حاضری دی اور فاتخ خوانی کی۔

#### 餐 🖨 سفرنامه زيارات ترکی 🚭



شهر برصدكي جامع مسجد



سلطنت عثانييك بانى عثان غازى كامزارمبارك

#### يُّهُ ﴾ سفرنامه زيارات تركى ﴿ وَ ﴿

#### انقره

سلطنت عثانیکا دارالخلافہ پہلے بڑصداً س کے بعد ادر نداور پھر فتح فتطنطنیہ کے بعد استنبول رہا ہیں جدید ترکی حکومت نے مؤرخہ 13 اکتوبر 1923 ، کوایک حکم کے دریعے ضبر انقزہ کوترکی کا نیا دارالحکومت قرار دے دیا۔ یہ نیا آبادشہر ہے۔ تمام غیر ملکی سفارت خانے ای شہر میں ہیں۔ انقزہ میں گئی تاریخی مقامات قابل دید ہیں لیکن جارا مقصد چونکہ مزارات مبارکہ اور مقامات مقدسہ پر حاضری ہوتا ہے اس لئے ہم جارا مقصد چونکہ مزارات مبارکہ اور مقامات مقدسہ پر حاضری ہوتا ہے اس لئے ہم ایسے ناریخی مقامات کم ہی دکھی یاتے ہیں۔

شہرہ انقرہ میں پہلی بار ہماری آ مدنو مبر 2007 ء میں ہوئی۔ بس مقررہ وقت پر انقرہ کے جدید بس اسٹینڈ پر پہنی گئی۔ یہاں سے ایک فری بس مروس کے ذریعے مرکز شہر رہ اند ہوئے۔ انقرہ میں پہلی بار آ مدشی اس لئے راستوں کے بارے میں بھی کوئی زیادہ معلومات نہ تھی۔ بس میں ہی ایک دواشخاص سے بوچھا کہ ہم نے حضرت حاجی بہرام ولی کے مزار پر حاضری دین ہے تو انبوں نے ہتایا کہ آپ "الموسته" شاپ پر اثر جا کیں اور پھر وہاں سے آپ اس مزار کے بارے میں بوچھی سے ایکن اللہ والوں کے بعد از وصال بھی بجرب تصرفات ہوئے ہیں اور وہ اسپ مہمانوں اور مسافروں کی رہنمائی بھی فرماتے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی بچھا ایسانی معاملہ بیش آیا۔ بس میں میرے پہلو میں بیٹھے ہوئے آیک ترکی شخص نے بڑے پیارہ معاملہ بیش آیا۔ بس میں میرے پہلو میں بیٹھے ہوئے آیک ترکی شخص نے بڑے پیارہ مجاسلہ بیش آیا۔ بس میں میرے پہلو میں بیٹھے ہوئے آیک ترکی شخص نے بڑے پیارہ مجاسلہ جا شاہ کہ تا ہے تھی دیں میں آپ کو حب سے اشاروں کی زبان میں جھ سے گہا کہ آپ تبلی سے بیٹھے دیں میں آپ کو حب سے انترے اور اس اور امرارک تک پہنچادوں گا۔ تصور ٹی دریش "الموسته" شاپ آگیا بس سے انترے اور اس اجنی شخص کی رہنمائی میں پیدل چانا شروع کردیا۔ کائی دیر گیابس سے انترے اور اس اجنی شخص کی رہنمائی میں پیدل چانا شروع کردیا۔ کائی دیر



## 🄆 سفرنامه زیارات ترکی 🔆

پیدل چلنے کے بعد ایک مقام پر پہنے کرائی نے ہمیں باہر ہے ہی حضرت حاجی ہمرام
ولی کی درگاہ کا نظارہ کروایا اور ہم ہے الوداع ہونے کے بعد کہیں چلا گیا۔ واللہ اعلم!
وہ کون شخص تھا؟ لیکن رجال الغیب تو آج بھی موجود ہیں اور وہ لوگوں کی رہنمائی
فرماتے ہیں۔اس شخص کے جانے کے بعد ہم نے درگاہ کے قریب ہی واقع ایک ہوٹل
میں کرہ لیا سمامان رکھا اور تازہ وضو کرنے کے بعد درگاہ حاجی ہمرام ولی میں پہنچ گئے۔
مزار مبارک کی انتہائی خوبصورت تعمیر ہے۔ ظاہری خوبصورتی کے علاوہ ایک پر کیف و
پر رفت مقام ہے۔ یہاں پر ہروقت حاضری دینے والوں کا رش لگار ہتا ہے۔ جن میں
خواتین اور بیج بھی شامل ہوتے ہیں۔ ہم نے بھی آپ کی بارگاہ اقد س میں اپنا،
این خانہ اور احباب کا سلام پیش کیا۔ فاتھ پڑھی اور ایک طرف بیٹھ گئے۔

حضرت حاجی بہرام ولی کی بارگاہ میں لوگ نہایت اوب واحترام اور عقیدت کے ساتھ حاضری ویتے ہیں۔ سلام پیش کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک اور وحاؤل میں مصروف نظرا تے ہیں۔ بچھوفت آپ کی بارگاہ میں گزار نے کے بعد مجد حاجی بہرام ولی میں داخل ہوئے جو کہ مزار مبارک کے ساتھ واقع ہے۔ یہاں پر نمازیوں کی خاصی تعداد و کیھنے میں آئی۔ اکثر نمازیوں نے جمیس پاکستانی جانتے ہوئے بڑے وہ انداز میں سلام وکلام گیا۔ اور پردیس میں جمیس بھی یہ بجبت بھوئے بڑے وہ انداز میں سلام وکلام گیا۔ اور پردیس میں جمیس بھی یہ بجبت بھی کہ نہ کے انداز میں سلام وکلام گیا۔ اور پردیس میں جمیس بھی یہ بجبت بھی کے بعد برائے وہ بیات انداز میں سلام اوکلام گیا۔ اور پردیس میں جمیس بھی ہے بیت بھی کہ بہت بھی گئی کے بعد ادا تھی کے ایک بررگ ہے بھی ملاقات کی اور اس وردان سلسلہ نقشہند ہے کے ایک بزرگ ہے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ دوسرے دن نماز فجر کی ادا لیگی کے بعد ایک بررگ ہے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ دوسرے دن نماز فجر کی ادا لیگی کے بعد ایک بار پھرا ہے کے مزار مبارک پر حاضری کا شرف حاصل کیا۔ دعا کیس کی اور الودا بی

## 🔆 سفرنامه زيارات ترکی 🎨

ا سلام کے بعد ہوٹل ہے سامان اشایا اور آگلی منزل کی طرف روانگی کے لئے انقرہ کی طرف روانگی کے لئے انقرہ کی سرف چل پڑے۔

انفرہ میں دوسری بار ہماری آمد شغرادہ غوث التقلین کے ہمراہ نومبر 2012ء میں ہوئی۔اس مرتبہ بھی آمد کا مقصد بزرگول کے مزارات مبارکہ برحاضری اور شیخ عمرالرفاعی سے ملاقات اوران کی خانقاہ میں حاضری تھا۔

نماز فجر کی ادائیگی کے بعد سب نے ناشتہ کیا اور گاڑی میں سوار ہوکر
اتارک ایئر پورٹ اسٹبول روانہ ہوئے۔ سیدصیاح احمدابرا ہیم دامت برکاتہم القدسیہ
ہمارے انظار میں ایئر پورٹ پر موجود سے جنہوں نے شئراد ہُ فوث الشقین کا والبہانہ
استقبال کیا۔ کا وُنٹر کی جانب روانہ ہونے گئو آپ نے فرمایا میں نے پہلے ہی چار
نشسیں اسٹھی رُکوالی ہیں۔ آپ اُسٹھی کے پاس جا کمیں اور اپنے بورڈ نگ پاس
انٹ کیں۔ کچھ دیر بعد ڈیپار چرلاؤن کے جہاز میں داخل ہوئے۔ جہاز مقررہ وقت
پر روانہ ہوکر انقرہ لینڈ کر گیا۔ تمام سفر نہایت اچھار ہااورا ئیرلائن والوں نے بھی اچھی
تواضع کی۔ انقرہ چنچے تو ہارش ہورہی تھی۔ جہاز مقررہ شل کے ساتھ لگا، جہازے لگئے
انگری دوازے ہو کے ایک نمائندہ نے ہمیں خوش آ مدید کہا اور اُن کے ہمراہ مثل سے
گزرتے ہو کے ایک نمائندہ نے ہمیں خوش آ مدید کہا اور اُن کے ہمراہ مثل سے
گزرتے ہو کے ایک نمائندہ نے ہمیں خوش آ مدید کہا اور اُن کے ہمراہ مثل سے
مرکزی دروازے سے باہر نگلے۔

حضرت شیخ عمر الرفاعی اپنے در دیشوں کے ایک جم غفیر کے ہمراہ شنرادہ غوث الثقلین کے استقبال کیلئے موجود تھے۔تمام مہمانوں کو گلد سے پیش کئے گئے اور اُن برگل یاشی کی گئی۔گاڑیوں کی ایک طویل قطار تھی جو ہم مہمانوں کو لینے کیلئے منتظر

# 🐤 سفرنامه زیارات ترکی 🤄

تقی به برمهمان کوایک گاڑی میں بٹھایا گیااوراً س کے ہمراہ ایک درولیش بیٹھااور یوں بیقافلۂ عشق ومحبت شہر انقرہ کی طویل وعریض اورخوبصورت سرم کوں کوعبور کرتا ہوا پہاڑ کی ایک چوٹی برواقع "مخانقاہ قادرید دفاعید" پہنچا۔

خانقاه رفاعيد ك بام كثير تعداد من درويش باتفول من دف لي شنرادة غوث الثقلين كي آمد ك منتظر تقير آب كي كار ي كود يكية بي أنبول في رُر كيف انداز میں دفیں بجانا شروع کر دیں افت شریف اور منقبت پڑھتے ہوئے شنرادہ غوث الثقلين كاير جوش اور والهانداستقبال جوارتمام كحتمام درويش أيك لباس ميس تتصد اس پر رونق اور پر کیف فضامیں خانقاہ کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئے، نعت خوانی اوم مقینیں پیش کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ جس کے اختام برشنراد کا غوث التقلين نے دُعافر مائی۔ کھے در استراحت کے بعد حضرت شیخ عمر رفاعی نے شتراد کا غوث التقلين سے درخواست كى كەحظرت! كھانا تيار ب\_برائے مهربانى آب ايے مہانوں کے ہمراہ تشریف لائیں۔سب احباب ال کر کھانے کے کمرے کی طرف رواندہوئے جہال برایک طویل وعریض وسترخوان برانواع واقسام کے وکش کھائے سح ہوئے تھے۔ شغراد و عوث التقلين ،سيد صاحب اور صاحبز او و صاحب كيليم خصوصی نشست بجیما کی گئی تھی ۔ کھانا تناول ہوا جو انتہا کی پر تکلف وخوش ذا کقتہ تھا۔ دُعائ خيروبركت كے بعد بروگرام طے پایا كەمغرب كى فمازشنراد دُغوث التقلين كى امامت میں ادائی جائے گی جس کے بعد ذکر قادر بیہ ہوگا۔

حضرت شخ عمرالرفاعی کی خانقاه کی چارمنزلدخوبصورت تمارت انقره شهرک ایک علاقه ما مک 'Mamak' کے پہاڑی چوٹی پر داقع ہے۔انقرہ میں چونکہ شدید

برفہاری ہوتی ہے، جس سے بیخ اورا ندرونی تمارت کوگرم رکھنے کیلئے قرشوں پرلکڑی کا کثیر استعال ہوا ہے۔ جا بجا سردی سے بچاؤ کیلئے خوبصورت ہیئر نصب ہیں۔ ایک منزل حافل ذکر وساع کیلئے ، ایک منزل کنار خانہ کیلئے ، ایک منزل درویشوں کیلئے اور سب سے اوپر والی منزل خصوصی مہما نوں کیلئے ختص ہے، جوایک بڑے صالون ، رہائش کرے، کھانے کے کمرے، باور جی خانہ اور سٹور پر شمتل ہے، ایک منزل ہیں ہمارا قیام رہا۔ خانقاہ کی قریبی مجد ہیں نہایت پر گیف انداز ہیں مغرب کی آذان ہوئی۔ شہراد و غوث التقلین نے نماز مغرب کی جماعت کروائی جس میں مہما نوں کے علاوہ شہراد و غوث التقلین نے نماز مغرب کی جماعت کروائی جس میں مہما نوں کے علاوہ تمام درویش بھی شامل ہوئے۔ و کر قادر سیاور پھرؤ عا کے ساتھ سیخضر مخل اختیام پذر بوئی۔ ترکش چاہے کا دور شروع ہوا اور تینوں شیوخ میں مختلف موضوعات پر عربی دبان میں گفتگو ہوتی رہی۔ نماز عشاء کی ادا نیگ کے بعدرات کا پرتکلف کھانا تناول کیا اورزیارات انقرہ کا پروگرام ترتیب دیا۔

### زيارات انقره

شیر انقرہ کی سب ہے مشہور و معروف زیارت درگاہ جفرت حاجی بہرام ولی میرانی ہے۔ آپ کا اسم گرائی تعمان ، والد کا نام احمد اور دادا کا نام محمود ہے، لیکن آپ حاجی بہرام ولی کے نام ہے مشہور ہوئے۔ آپ کی ولادت باسعادت 1352 والقرہ کے ایک گاؤل میں ہوئی۔ آپ کے اپنے روحانی مرشد حضرت شیخ جمید ولی المعروف ہمنی گاؤل میں ہوئی۔ آپ کے اپنے روحانی مرشد حضرت شیخ جمید ولی المعروف ہمنی بابا ہے پہلی ملا قات ترکی کے شہر قیصری میں عیدالانتی کے موقع پر ہوئی۔ عید کے تبوار کوترکی میں "بیسوم" کہتے جیں۔ اس لئے آپ بہرام مشہور ہوئے۔ حضرت حاجی بہرام ولی نے اپنے مرشد گرای کے ہمراہ فریضہ فی ادا کیا۔ 1412 ویس آپ کے بہرام ولی نے اپنے مرشد گرای کے ہمراہ فریضہ فی ادا کیا۔ 1412 ویس آپ کے بہرام ولی نے اپنے مرشد گرای کے ہمراہ فریضہ فی ادا کیا۔ 1412 ویس آپ کے

## 🌟 سفرنامه زيارات ترکی 🦮

مرشد نے آپ کواپنا خلیفہ مقرر فرمایا اور اپناروحانی وارث مقرر کرنے کے بعدای سال
اس دنیا فانی کو خیر آباد کہد دیا۔ حضرت حاجی بہرام ولی نے اپنے مرشد کی نماز جناز ہ
پڑھائی۔ جس مقام پراس وقت حاجی بہرام ولی کا مزار مبارک اور محبد ہے مین اس
مقام پر آپ نے اپنی خافقاہ تغییر کروائی تھی۔ جہاں پرلوگ قیام کرتے اور آپ سے
نقسوف کی تعلیم حاصل کرتے ۔ حتی کہ ایک کیر تعداد آپ کے اردگرد جمع ہوگئی اور آپ
نے فیض کے دریا بہانے شروع کرویئے ۔ یہ منظر و کھو کرحاسدین ندرہ سکے اور انہوں
نے سلطان وقت سلطان مُر اوروم کو وارائیکومت عثانیہ (اورنہ) میں اطلاع کی کہ ایک
آدمی جس کو حاجی بہرام کہا جاتا ہے اس نے انقرہ میں لوگوں کو اپنے اردگرد اکٹھا کیا ہوا
ہے ، جو آپ کی حکومت کے خلاف با تیں گرتا ہے ، جمیں ڈر ہے کہ وہ کہیں آپ کے
خلاف باغیانہ کارروائی نہشروع کردے۔

سلطان وقت کو جب بیخبر ملی تو اس نے فورا آپ کو اور منظب کیا۔ عاجی بہرام ولی اپنے بٹاگر دومرید آق بٹس الدین کے ہمراہ اور مندرواند ہوئے۔ جب آپ سلطان سے مطان سے مطاف سے بیتن ہوگیا کہ اُس نے جو پڑھا پ کے بارے بیس سناہ وہ سب جھوٹ اور غلط ہے۔ بیتو اللہ تبارک و تعالی کے خظیم بزرگ ہیں۔ سلطان نے نہایت اوب واحترام ہے آپ کو اپنے محل میں رکھا اور آپ کی خدمت گزاری میں کوئی کسر نہ چھوڑی بلکہ جب حاجی بہرام ولی نے واپس جانے کا ادادہ کیا تو سلطان نے آپ کو مجبور کیا گرا کہ ہیں آپ سے برکتیں آپ سے برکتیں ماصل کروں۔ دوران قیام حضرت حاجی بہرام ولی اور سلطان وقت کے درمیان مختلف ماصل کروں۔ دوران قیام حضرت حاجی بہرام ولی اور سلطان وقت کے درمیان مختلف موضوعات پر گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہتا، جس کا مرکز ومحود صرف فتح قسطنطنیہ ہوتا۔

# 💝 سفرنامه زیارات ترکی 🔻

حضرت حاجی بہرام ولی نے سلطانِ وقت کو پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ تیرا کم سن بچہ جس کا 🕻 نام محد ہے برا ہو کر قبطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ حاتی بہرام ولی نے اپنے شاگرد آق تشس الدين كواس بيج كا أستاد مقرر كيا اورخود واليس انقر وتشريف لے آئے اور لوگوں كى روحانی تربیت میں مصروف ہو گئے حتی کہ 1430ء انقر ومیں آپ نے وصال فرمایا۔ حضرت حاجی ببرام ولی کی بارگاہ میں لوگ نہایت عقیدت واجترام سے حاضری دیتے ہیں۔ ہم بھی شخ عمر الرفاعی کی قیادت میں حضرت تاج الدین اولیاء کے مزار مبارک پر حاضری کے بعد حاجی ہجرام ولی چیاہے کی ہارگا واقدیں میں ہنچے۔ شنراد هٔ غوث الثقلين، سيدصياح صاحب، شيخ عمر الرفاعي، صاحبز اده سيد حسنین می الدین گیلانی اور اس بندهٔ ناچیز نے حاضری کا شرف حاصل کیا ، مدیر سلام پیش کیا، شنراد و عُوث التقلین نے دُعا کروائی اور قبر میارک کو بوسدد سے ہوئے باہر تشریف لائے اور معجد جاجی سبرام ولی میں نماز کی اوا کیگی کیلئے واخل ہوئے۔ یہ سعجد مبارک ترک فن تغیر کا نادر نموند ہے اور قابل دید ہے۔ جماعت ہو چکی تھی اس لئے شنرادهٔ غوث التفلين نے جماعت كروائي ،كافي تعداد ميں ترك عقيدت مند بھي تماز میں شامل مو گئے۔ نماز کے بعد باہر لکے تو زائزین کے ایک جم خفیر نے ان تیوں 🥞 بزرگ شخصیات کو گھیرے میں لے لیا۔ کوئی دست ہوتی کر رہا ہے تو کوئی قدم ہوتی کیلئے تارے۔ کوئی شغرادہ فوث التقلین ے دُعاکی درخواست کررہا ہے تو کوئی سیدصاح صاحب نعويذ كاطالب ب شبراد ي غوث التقلين اورسيد صاحب في سب زائزین کوڈ چیروں وُعائیں دیں اور گاڑی ہیں سوار ہو کرایں اگلی منزل روانہ ہوئے۔ سلسلة ملاميه كے ايك بزرگ جن كا اسم كرامي على محى الدين ملامي اور عمر

# 🔆 ) سفرنامه زيارات ترکی 🦮

مبارکر تقریباً 102 سال ہے ،سلطنت عثامیک آخری یادگار بیں۔ماشاءاللہ تندرست وضحت منداور حافظ بھی نہایت خوب ہے۔ اس عظیم شخصیت سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔

آپ ترکی زبان بیس گفتگو فرما رہے جے جس دوران گئی عربی آیات اور احادیث نبویکا ذکر کیا۔ آپ نے ترکی چائے ہے ہماری تواضع کی جس کے بعدہم سب اُن ہے دُعاوَل کے طالب ہوئے اوراجازت لینے کے بعد گاڑیوں میں سوار ہوئے۔

شیخ عمرالرفاعی کے درویشوں کی طرف ہے آئ دو پہر کے کھانے کا انتظام تھا۔ جس کیلئے اُنہوں نے انقرہ شہرے ہاہرا یک پُرسکون اور پُرکیف مقام پر آیک کلاسیکل رہیٹورنٹ کا انتخاب کیا تھاجس کی جانب جاتے ہوئے شنرادہ غوث الثقلین نے فرمایا کہ ہمارے آیک محب جناب جادا تھ بھٹ صاحب بھی انقرہ آیک کا نفرنس میں شرکت کیلئے آئے ہوئے ہیں، اُن ہرابط کریں۔ دابط کرنے پرمعلوم ہموا کہ وہ کا نفرنس میں شرکت کیلئے آئے ہوئے ہیں، اُن ہرابط کریں۔ دابط کرنے پرمعلوم ہموا کہ وہ کا نفرنس میں شرکت کیلئے آئے ہوئے ہیں، اُن ہو دابط کریں۔ دابط کرنے پرمعلوم ہموا کہ وہ کا نفرنس میں شرکت کے بعد انقرہ کے آیک ہوئل میں موجود ہیں۔ حضرت صاحب نے اُن کیلئے بات کی اور انہیں بھی دو پہر کے کھانے کی دعوت دی۔ شیخ عمر الرفاعی صاحب نے اُن کیلئے فرا گاڑی بھوائی جوائیس ہوٹل سے لے کر اس خوبصورت ریسٹورنٹ میں لے آئی۔

جناب شخ عمرالرفاعی صاحب اوراُن کے احباب نے اس کھانے پرکٹی اور اہم شخصیات کوبھی دعوت دے رکھی تھی۔ جن میں بلدیدے ڈپٹی میئز اورا یک سینئر جج جناب اساعیل ہے، اپنے دوصا جز ادول حسن اور حسین کے ہمراہ شریک تھے۔ انتہائی پرٹکلف کھانوں سے تواضع ہوئی، چائے ٹوش کی اور تصویری سیشن کے بعد خانقاہ قادریہ رفاعید روانہ ہوئے۔

## خانقاه قادريه رفاعيه ميں محفل ذكر

حضرت شخ عمر الرفاعی نے آج کی بیر پرکیف وخوبصورت محفل تا جدار سدرہ شریف کے سجادہ نشین کے اعزاز میں سجائی تھی۔ جس میں مہمانانِ گرامی کے علاوہ انقرہ کی مقتدر شخصیات اور کشیر تعداد میں درویش اور خوا تمین موجود تھیں۔

ہماری طرف ہے قافلہ عشق ومجت جوسدرہ شریف ہے روانہ ہوا تھا، کے
علاوہ جناب سیرصباح صاحب اور جناب سجادا حمد بھٹے صاحب اس محفل کی زینت
ہے۔ جس ہال میں محفل منعقد تھی مدعویین ہے جمرا ہوا تھا اور ایک باپر دہ حصہ خوا تین
کیلئے بھی مخصوص تھا۔ شہزادہ عُوث الثقلین کی آمد کے بعد محفل کا آغاز ہوا۔ پہلے نعت
شریف چھرمنقبت حضور عُوث الثقلین بڑائیڈ اور منقبت حضور سیدا حمدالرفاعی اور آخر میں شہزادہ موثوث الثقلین کی شان میں بھی ترکی زبان میں مدح سرائی کی گئی۔ وو تین الفاظ جو مجھے بچھ آ
سکے وہ بچھاس طرح سے متھ "مجھ الانسی، محیلانی یا انور محیلانی" دوران محفل معروف
رفاعہ طریقہ کے مطابق کھڑے ہوکر بھی ذکر کیا گیا جس کے بعدظم بلندہ وا۔

محفل ذکر کے بعد خطابات کا سلسلہ شروع ہوا جناب شیخ عمر الرفاعی صاحب فیز کی زبان میں شنراد کا خوث الثقلین اور خانقاہ سدرہ شریف کا تفصیلی تعارف کروایا۔
جس کا عربی ترجمہ مترجم نے کیا۔ پھر سید صباح صاحب نے عربی میں خطاب کیا جس کا مترجم نے ترکی میں ترجمہ کیا۔ آخری اور صدارتی خطاب جناب شنراد کا خوث الثقلین کا تفاید وزبان میں ترجمہ کیا۔ آخری اور صدارتی خطاب جناب شنراد کا خوث اور مترجم نے حاضرین و تفاید وزبان میں تھا جس کا عربی ترجمہ کیا۔ شنراد کا خوث الثقلین نے رقت بھرے انداز میں سامعین کیلئے اُسے ترکی میں ترجمہ کیا۔ شنراد کا خوث الثقلین نے رقت بھرے انداز میں گا مارکاروائی ، ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا جورات گئے تک جاری دیا۔

#### قيصري

شہر قیصری وسطی اناطولیہ کا ایک برداشہرجو پانچ شہری اصلاع پر مشتمل ہے۔
یہ شہر اناطولیہ کے قدیم تر بم شہروں میں سے ایک ہے۔ اہم کل وقوع کے باعث بیشہر
انتہائی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ اولین اُموی خلیفہ حضرت امیر معاویہ ا کے دور
میں عارضی طور پر بیشہر مسلمانوں کے زیر تکمین رہا۔ 1064 ، میں معروف مجو تی
سلطان الب ارسلان نے اس شہر کو فتح کیا ، سلاھتہ روم کے عہد میں بیشہر مرکزی
حیثیت رکھتا تھا اور اے دارالحکومت کا درجہ حاصل تھا۔ 1243 ، میں اس شہر پر
منگولوں کا قضہ ہوگیا اور 15 صدی میں بیشہر میانیوں کے زیر تکمین آگیا۔

شہر قیصری قدیم ، تاریخی اورخوبصورت کے ساتھ روحانیت والاشہرہاس میں کئی بزرگوں کے مزارات مبارکہ اور کئی قادری ، رفاقی خانقا کیں موجود ہیں۔ مزارات مبارکہ میں سرفہرست حضرت مولا نا جلال الدین روی فٹاٹھئے کے اُستاد مکرم وشخ اول حضرت سید برھان الدین محقق ترندی کا مزار پڑانوارہے۔

قیصری شہر میں پہلی بار ہماری حاضری جولائی 2004ء میں ہوئی جب ہم
قونیہ شریف میں حضرت مولا نا جلال الدین روی کے مزار مبارک پر حاضری کا شرف
حاصل کرنے کے بعد آپ ہٹا تھا کے مرشد اول کے مزار مبارک گی زیارت کے لئے
بذر بعد بس قیصری پینچے تھے۔ قیصری کے مرکزی بس اسٹینڈ ہے ایک منی بس میں مرکز
شہر جانے کے لئے سوار ہوئے اور ڈرائیور کو بتادیا کہ جمیں سیدصاحب کے مزار مبارک
کے قریب بی اناروے ، آپ کا مزار مبارک ایک قبرستان کے اندرواقع ہے۔ رات
کانی ہو چکی تھی اور خیال تھا کہ اب آپ کا مزار مبارک بند ہو چکا ہوگا لیکن ہماری قسمت

#### ا سفرنامه زبارات ترکی 🖏



## 🔆 😄 سفرنامه زيارات توکی 🔆

ك جب بم قبرستان سے از ركرة ب عمرارمبارك تك يہني او آ ب كے خوبصورت اور بر کیف مزارمبارک کو کھلا یا یا اور جن شخصیات بررب تعالی ان کی زندگی میں ج أن برنجليات نازل فرماح ربان كي قبور نوركي شعاعين اوراب تك انوار وتجليات كا ظہور ہور ہاہے۔ان تمام ہاتوں کا تعلق محسوں کرنے سے ہے، نہ کہ تقریر وتحریر سے۔ کافی طویل سفر کے بعد بہنچے تھے، تازہ وضوکرنے کی حاجت تھی ، وضوکیااور آپ کے مزارمبارک برحاضر ہو گئے بیتین مانیں کے آب کے مزار مبارک کی زیارت ہے ہی طویل سفر کی ساری تحکاوت یک دم دورجو گئی اور دل و د ماغ کوایک سکون حاصل جو گیا۔ پنتظم مزارے یو چھ کر رہم جادر ہوتی ادا کی محفل نعت منعقد کی اور آپ کے مزار مبارک کے قریب دوسری قبور پر بھی فاتھ خوانی کی بنتظم نے جمیں بتایا اس مزار مبارک کے اردگر دقیرستان کے حیاروں اطراف اولیاءاللہ کی قبور مبارکہ میں۔ پھر بیٹھ کرا جماعی دعاكى كئى اورنتظم سے بھى دعاكروائى۔ پھرسيد نابرھان الدين محقق ترندى اور حضرت مولا ناروم کی کراہات کا ذکر ہوتار ہا۔ منتظم مزار ہمارے مترجم محد ہونس کو بتارہے تھے کہ آج آپ لوگوں کا اس وقت اس مزار مبارک پر حاضری دینا بھی حضرت مولاناروم کی كرامت على ہے كيونك روزاند يه مزارمبارك 8 بيخ تك بندكر ديا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے آ ناتھااور مجھے کی نیبی طاقت نے اس وقت تک کیلئے روکا ہوا تھا۔ قار تین ہم تقریباً دس بچے کے بعد ہی مزار مبارک پر میٹیج تھے۔ نتنظم مزار مبارک کہنے لگے۔ كرامات الاولياء حق والكارها كفر (كرامات اولياء حق بين اوران كا الكار كفريه) کافردین تک حضرت سیدنا برهان محقق ترندی کے مزار مبارک کے سابیدی بیٹے رہے قضاء نمازیں اداکیس اور عشاء کی نماز نتظم صاحب کی معیت میں ادا کرنے اور ان کا

# 🏓 سفرنامه زيارات تركى ( 💌

انتهائی شکریادا کرنے کے بعدان سے اجازت طلب کی۔ انہوں نے حضرت برهان الدین محقق تر ندی کے بارے بیں ایک کتاب جمیں عنایت فرمائی۔ اندرونی و بیرونی مناظر اور مزاد مبارک سیدنا برهان الدین محقق تر ندی کی مختلف جوانب سے تصاویر بنا کمیں۔ حضرت سیدنا برهان الدین محقق تر ندی کی خدمت بیں الووا عی سلام کر کے باہر آئے اورائیک بس بیں سوار ہوکر قیصری بس اسٹینڈ کی طرف روانہ ہوئے تا کہ وہاں سے دوسری بس بیں سوار ہوکر اسٹیول کیلئے روانہ ہوں۔

قیصری میں دوہری بار حاضری شنرادہ عوث التقلین اور مشائ ترکی کی

قیادت میں نومبر 2011 میں ہوئی۔ انقرہ میں نماز فجر کی ادائیگی اور ناشتہ کے بعد

قیصری رواند ہوئے جو روحانیت کا مرکز اوراولیائے کرام کی قیام گاہ ہے۔ اس سفر
مبارک میں جناب سیرصباح صاحب بھی ہمارے رفیق سفر رہے۔ قیصری شہرے قبل
ایک آبادی حاجی بکتاش ولی کے نام ہے مضہور ہے جس میں مشہور صوفی بزرگ حاجی
بکتاش ولی بھیائی کا مزار مبارک ہے۔ حاجی بکتاش ولی کا تعلق کاظی ساوات سے شا
اور صوفی شاعر یونس امرہ کے ہم عصر شخے۔ حاجی بکتاش ولی کا مزار مبارک مین سڑک
اور صوفی شاعر یونس امرہ کے ہم عصر شخے۔ حاجی بکتاش ولی کا مزار مبارک مین سڑک
انتہائی پر کیف اور انوار کا مرکز وہنی ہے۔ اردگر دکی دوسری اہم قبور اور موجود ترکات
مبارکہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ چشمہ کا حاجی بکتاش ولی سے سب احباب نے
بانی بیا اور الودا عی دُعا کے بعد مرکزی سؤک کی طرف روانہ ہوئے۔

قیصری شهرے میں کلومیٹر باہر مین روڈ پر قیصری کی ایک روحانی و بزرگ

## 🔆 🚾 سفرناهه زيارات ترکی 🔆

شخصیت جناب شخ عبدالوباب قادری رفاعی مدظلدالعالی نے ایے جملہ مریدین کے جمراه شنرادهٔ غوث التقلين كاير جوش استقبال كيار گلدسته جات پيش كئے گئے اور گاڑیوں کی طویل قطار میں خانقاہ جناب شخ عبدالوباب روانہ ہوئے۔انقر و کے شخ عمر الرفاعی اور پینج عبدالوباب رفاعی ایک ہی پیر کے مرید وضلیقہ ہیں۔ چند ہی منٹول میں شخ عبدالوباب كي خانقاه/ زاويه كےصدر دروازے يرينچے جہال دف يرمنقبتيں يڑھتے ہوئے پر جوش استقبال ہوااورگل ہائے عقیدت پیش کئے گئے۔خانقاہ شیخ عبدالوہاب رفاعی مرطلہ قابل دید ہے اور ترکی فن تغیر کا بہترین نمونہ ہے، خاص کر دیوان مبارک، جہاں برمافل ذکر منعقد ہوتی ہیں و مکھنے کے لائق ہے۔ قبلہ بیرصاحب کون تعمیرے انتهادرجه ولچیس ہے۔ دوران سفرآب ایسی تعمیرات کا بغور جائز و لیتے رہے۔ دیوان میں واظل ہونے کے بعد جائے سے تواضع ہوئی ، پھرآب نے است استقبال کیلئے آنے والے احباب اور پالخصوص شخ عبدالوباب صاحب كا دلى فكربيا داكيا۔ دوپير كے ير تكلف كھانے سے تواضع ہوئی منماز عصر اور نماز مغرب كى ادائيگی شنراد و غوث الثقلين کی امامت بین ادا کی۔

قیصری میں ہمارا قیام جناب شخ عبدالوہاب صاحب کے زاویے میں رہا جنہوں نے خود اور اُن کے خدام نے خدمت کی انتہا کر دی تھی۔ شخ عبدالوہاب صاحب کی طرف سے شنراد و خوث التقلین کے اعز از میں آج رات بعداز نماز عشاء ایک محفل ذکر و وجد کا خصوصی انتظام تھا جس میں اعیان شہر کے علاوہ کئی روحانی شخصیات موجود تھیں۔

دیوانِ ذکر میں شنراد وُغوث الثقلین نے عشاء کی جماعت کروائی جس کے

# 🔆 سفرنامه زيارات تركى 🔆

ساتھ بی محفل ذکر کا آغاز بانسری کی پر کیف وروح برورآوازے ہوا۔ پھرنعت شریف اور بعد میں منقبت حضورغوث یاک طافقہ اور حضرت سیداحدر فاعی دف کے ہمراہ پڑھی جاتی رہیں۔ اس دوران تین کمن بچوں نے ذکر روی سے بال میں ایک کیف کی صورت پیدا کردی پھر جمله احیاب اور درویشوں نے کھڑے ہوکر ڈ کر رفاعی کیا۔ بید محفل عشق ومستی رات ساڑھے بارہ بچے تک جاری رہی ، اس کے بعد خطابات ہوئے جن کے عربی وتر کی ترجے ہوتے رہے۔ شغراد وُغوث الثقلين كا صدارتی خطاب تھا، جس میں انہوں نے ملک ترکی اور پاکستان کے قدیم تعلقات برروشی ڈالی اورایے ترک بھائیوں نے اعتبول آ مدے لے کر قیصری چینے تک جو پیار ومحبت دیا اُس کا تفصیل سے ذکر کیا۔ آخر میں اس خافتاہ کے بانی اور جملہ مریدین کے حق میں وعا فرمائی ،جس کے بعد ملاقات کاسلسلہ جاری رہااور بروگرام طے ہوا کے کل شیر قیصری کی زیارات کاشرف حاصل کریں گے۔ شہر قیصری میں بے شارزیارات قابل وید میں سیکن ان سب میں اہم ومشہورز یارت حضرت سیدنا بر بان الدین محقق تر فدی واللہ ا

## مضرت سيد برهان الدين محقق ترمذي الله

جھزت سید برصان الدین محقق تر مذی والفید کا شار حضرت مولانا روم کے والد والد ماجد کے اہم مریدوں اور نامور علاء میں ہوتا ہے۔ حضرت مولانا روم کے والد ماجد نے جب وفات پائی تو اس وقت سید برصان الدین اپنے وطن تر مذہیں تھے۔ فوری قونید روانہ ہوئے حضرت مولانا روم نے اکثر ظاہری علوم انہی سے حاصل کے تھے۔ اس ملاقات کے بعد سید صاحب نے مولانا کا امتحان لیا اور جب تمام علوم میں کال پایا تو فر مایا کہ اب وقت آ سمیا ہے کہ میں تمہارے والد محترم کی باطنی امانت تمہیں

## 🔆 سفرنامه زیارات ترکی 🔆

لونا دول۔ اس کے بعد سید بر ہان الدین نے آپ کو بیعت کیا اور تقریباً نو سال تک طریقت وسلوک کی تعلیم دیتے رہے۔ بعض کا خیال ہے کہ بلخ میں ہی آپ کے والد ماجد نے آپ کوسید صاحب کا مرید کروا دیا تھا۔ سید بر ہان الدین کی خصوصی توجہ نے معزمت مولانا روم کو درجہ کمال تک پہنچا دیا۔ حضرت مولانا جب کسی علمی تقریب میں اسرار ورموز بیان فرماتے تو لوگ پھر کی طرح ساکت ہوجائے۔

حضرت سيد بربان الدين حق ترندى التافؤ كے خاص الخواص مريدين سے
دوايت ہے كہ جب آپ كی ظاہرى عمر ختم ہونے كوآئى اور انقال كا وفت قريب ہوا تو
آپ نے اپنے خادم سے فرمايا كہ پانی گرم كر كے لاؤ پھراس كو چرو ميں ركھوا كر درواز و
بند كرديا اور فرمايا شهر ميں اطلاع كردوك سيد غريب كا انقال ہوگيا ہے ، خادم كہتا ہے كہ
ميں نے دروازے سے جھا نكاسب سے پہلے آپ نے وضوكيا اس كے بعد شمل فرمايا
كير سے بدلے اور ايك كونے ميں ليك گئے اور با آواز بلند فرمايا " آسان اور اہل

آسان پاک ہیں، پاکوں کی رومیں حاضر ہیں، اے حاضر وقت، جوامانت بجھے ملی تھی وہ جھے ان جان جھے ملی تھی وہ جھے سے اللہ تا اللہ تا اللہ تعالیٰ بجھے صابرین میں سے پاؤ گئا ۔ بیفر ما یا اورا پتی جان جان کے بیار دکر دی۔ خادم روئے لگا، کیٹر سے بچاڑ ڈالے، وزیر وقت تمس الدین کو اطلاع ہوئی۔ سب چھوٹے بڑے روئے ہوئے حاضر ہوئے اور آپ کواسی مقام پر دئن کر دیا۔ وئن کے بعد بے شار تعداد میں قرآنِ پاک پڑھوائے گئے، غرباء اور مساکین کو خیرات تقییم کی گئی اور مزار پر گئید ہوایا مگر چندروز بعدوہ گر گیا۔ پھرایک مساکین کو خواب بیس ارشاد ہوا کہ محارب بنوائی گئی وہ بھی گر گئی۔ ایک شب وزیر شس الدین کو خواب بیس ارشاد ہوا کہ مارے مزار پر تمارت نہ بناؤ۔

چہلم کے بعدان تمام واقعات کی اطلاع جھرت مولا ناجلال الدین روی کو وی گئے۔ مولا نا روم اپنے خدام کے ہمراہ قیصری تخریف لائے۔ از سر نوعری کا اہتمام کیا گیا، سیدصاحب کا سامان اور کتابیں وزیر شمس الدین نے حضرت مولا نا کی خدمت میں پیش کیس۔ مولا نانے چند چیزیں بطور تیرک وزیر شمس الدین کے حوالے کیس اور باتی تمام سامان تو نیا ہے ہمراہ لے آئے۔ حضرت مولا ناجلال الدین روی کے پوتے اور تیسرے ہجاوہ نشین حضرت شیخ عارف چلی بیان فرماتے ہیں گدسید کے پوتے اور تیسرے ہجاوہ نشین حضرت شیخ عارف چلی بیان فرماتے ہیں گدسید کرتے۔ جب نفس انتہائی مجبور کرتا تو آپ کی دکان پرتشریف لے جاتے اور ڈکا ندار جو پانی کتوں کے واسط کسی برتن میں ڈال کررکھا کرتے۔ اس پانی کو دیکھ کرا پے نفس جو پانی کتوں کے واسط کسی برتن میں ڈال کررکھا کرتے۔ اس پانی کو دیکھ کرا پے نفس سے خاطب ہوتے اور فرماتے کہ میری پہنچ تو صرف یہاں تک ہے آگر تیرا ارادہ ہوتے سے بانی بی لے ورند دوبارہ مجھے تکلیف ندوینا۔

## 🙀 سترنامه زيارات تركى 🐤

حضرت مولانا جلال الدین روی کے صاحبزادے حضرت سلطان ولد فرماتے ہیں کہ سیدصاحب ابتدائے جوانی ہیں میرے جدا مجد حضرت مولانا بہاء الدین کی خدمت ہیں صرف 40 دن تھہرے تضاورانہوں نے آپ کو ان 40 دنول میں کشف و ولایت وسلوک کی تمام منازل طے کروادیں تھیں۔حضرت مولانا جلال الدین روی والفیز، حضرت سید ہر ہان الدین محقق تر ندی والفیز کے متعلق ارشاوفر ماتے ہیں کہ سیدصاحب کا بیمقام ہے کہ ایک مرتبہ آپ ہمارے ججرہ میں موجود تضاورا یک راتب ہیں سیدصاحب کا بیمقام ہے کہ ایک مرتبہ سیدصاحب پر بیجی فرمائی۔ ی وجہ ہے آج رات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے 80 مرتبہ سیدصاحب پر بیجی فرمائی۔ ی وجہ ہے آج ہی سیدصاحب کے مزار مبارک سے انوار و تجلیات کا ظہور ہوں ہاہے۔

اس عظیم و روحانی شخصیت کی بارگاہ اقدی میں حاضری کیلئے قبلہ شخ عبدالوہاب صاحب کی قیادت میں گاڑیوں میں قافلہ کی صورت میں درگاہ شریف کے مرکزی دروازہ پر پہنچے۔ آپ کا مزار مبارک ایک وسیج دعریض خوبصورت باغ میں ہے۔ جس کے اردگرہ بے شار برزرگان دین کی قبور مبارکہ ہیں۔ شہزادہ غوث التقلین کی قیادت میں آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ جن عظیم شخصیات پراللہ تبارک و تعالی تجلیات کا نزول فرماتے رہائن کی قبور مبارکہ ابھی پُر انوار و تجلیات بیں۔ پچھ دیر اس عظیم جستی کے قدموں میں قیام کا شرف حاصل کیا۔ شنوادہ غوث التقلین نے دُعا کروائی اور الووائی سلام کے بعد مزار مبارک سے باہر فیلے۔ سیدنا بربان الدین محقق تر مذکی و الفوائی سلام کے بعد مزار مبارک سے باہر فیلے۔ سیدنا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اس وجہ سے مزار مبارک کے باہر بھی کافی رش تھا۔ شہزادہ غوث التقلین کومزار مبارک سے باہر تشریف لا تا دیکھ کرتمام زائرین اُن کی طرف متوجہ

د جوئے۔ ملاقات کی اور دُعاوُں کے طالب ہوئے۔ جناب شخ عبدالوہاب سے سیدنا بر ہان الدین محقق تر فدی بڑائیڈ کے مزار مبارک پر الوداعی ملاقات ہوئی اور شنرادہ عُوث التقلین نے اُن کا انتہائی شکر میادا کیا اور ہم براستہ نوشہ پر تونیہ شریف کیلئے روانہ ہوئے۔

ایک قدیم وتاریخی اہمیت کا حامل شہرے۔جس کے آثار ونوا درات کی ہزار سال پرمحیط ہیں اور قابل وید ہیں۔جارے پروگرام میں پیشامل نہیں تھالیکن شج عمر الرفاع صاحب نے فرمایا چونکہ ہم نے اس شہر کے قریب ہے بی گز رنا ہے لہذا اس شہر ے آثار کود کیے لیں جس پرشنم اد وعوث التقلین نے فرمایا ٹھیک ہے اور پھرجم نے نوشہیر کے آثار ولوا درات کو دیکھا جو عجائب وغرائب سے لبریز ہیں۔ان نوا درات کا بغور جائزہ لینے کے بعدی عمرصاحب کے اصرار برأن کے ایک بزرگ دشتہ دار شخ احسان صاحب کے گھر مینے جنہوں نے جاری تواضع کی ، کھودیران کے گھر میں قیام اور دُعا کے بعدا کیے خوبصورت ریسٹورٹ میں کھانا کھایا۔کھانے کے بعد ہوٹل کی استقبالید خاتون نے کہا کہ میں حضرت صاحب کوسلام پیش کرنا جا ہتی ہوں اور اُن سے دُعا تمیں لینا جاہتی ہوں۔ شنرادہ غوث التقلین نے ہول کے تمام اساف کیلئے دُعائے خیرو 🦠 برکت کی اور بین رود برآ نگلے جوآق سرائے سے ہوتی ہوئی سیدھا مدیثہ الاولیاء قونیہ شريف روال دوال تقى اوراب جارا زخ أس مقام كى طرف ہوگيا تقاجهاں برناقصوں كو كامل بنادياجا تابيراس فنمن ميں حضرت مولا ناعبدالرحمٰن جامي هاينيَّة فرماتے ہيں۔ كعبة العشاق باشدايين مقام سركه ناقص آمدايي جاشدتمام

## 🚱 🖰 سفرنامه زيارات ترکی

#### حضرت مولانا جلال الدين رومي‰

حضرت مولا نا جال الدین روی والفت کی ولادت باسعادت هیچر طلح میں ورقی الا ول شریف 604 ججری 1207 عیسوی جوئی ۔ آپ کے والد محتر م حضرت سلطان العلما وسلطان بہا والدین ولد فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کی عمرا بھی پانچ سال کے قریب تھی کہ ایک دن وہ دوسرے لڑکوں کے ساتھ چھت پر چل رہے تھے کہ کسی لڑکے نے کہا کہ آ کا اس چھت سے دوسری چھت پر کوویں، میرے بیٹے نے کہا کہا س فتم کی حرکات تو کہا کہ آ کا اس چھت سے دوسری چھت پر کوویں، میرے بیٹے نے کہا کہا س فتم کی حرکات تو کہا کہ آ کہ اور دوسرے جانور بھی کر جلال الدین چھو دیر کیلئے لڑکوں کی نظر سے آ کی اور وائر کریں، میہ کہ کر جلال الدین چھو دیر کیلئے لڑکوں کی نظر سے غائب ہوگے جس پر لڑکوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور پھو دیر بعد آپ والی آ گئے اور کہنے گئے کہ جس وقت میں تم سے باتیں کر دیا تو اور پھوائیات عالم ملکوت کی ذیادت کی آئی اور جسے پر گڑکر آ سان پر لے گئے، میں نے وہاں پر بچائیات عالم ملکوت کی ذیادت کی اور جسے تو گول نے میرے لئے شور کیا تو وہ فرشتے بھے واپس لے آئے۔

حضرت مولانا نے ابتدائی تعلیم اپنے والدمحتر مے حاصل کی اس کے بعد حضرت سید بر ہان الدین محقق ترفدی بیٹی اٹنی شاگردی میں آئے، تیام بلخ میں اٹنی کے زیر تربیت رہ اور بیشتر علوم دیدیہ اٹنی سے حاصل کئے ۔ بلخ سے ججرت کے بعد فیشا پور، بغداد، حجاز مقدس، شام اور آق شہر سے ہوتے ہوئے قونیہ پہنچے، اپنے والد ماجد کے انقال کے بعد 25 سال کی عمر میں اعلیٰ وینی تعلیم کیلئے شام کا سفرا ختیار فرمایا۔ مشہر حلب کے مدرستہ حلاویہ میں شنخ کمال الدین عدیم حلبی سے فیض حاصل کیا ، اس مدرسہ کے علاوہ حلب کے اور مداری سے بھی اکتباب فیض کیا۔ منا قب



## 💸 🤇 سفرنامه زيارات ترکی 👀

العارفین از شمس الدین الافلاکی بیشایی کی ایک روایت کے مطابق حضرت مولا تا روم
فی سات برس وشق میں رو کر تحصیل علم کیا۔ حضرت مولا نا روم کے ایک مرید خاص
"سپه سالار" جنہوں نے مدتوں حضرت رومی بیشائی کی صحبت نے فیض حاصل کیا ، کی
روایت کے مطابق آپ ومشق کے "حد دسه بسر افیه" میں تحصیل علم کیلیے قیام پذیر
رب دور طالب علمی میں ہی حضرت مولا نا روم بیشائی نے بیمرتبہ حاصل کرلیا تھا کہ
جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا اور کئی سے حل نہ ہوتا تو لوگ آپ ہی کی طرف رجوع
کرتے۔ یہ امر سلم ہے کہ حضرت مولا نا روم بیشائی نیام علوم دیدیہ میں نہایت کمال
عاصل کرلیا تھا۔

حضرت مولانا جلال الدين روى والفيظ الله تبارك وتعالى كى نشانيوں ميں الله " روايت ہے كدا يك مرتبه حضرت مشس الله " روايت ہے كدا يك مرتبه حضرت مثس الدين تبريزى والفئل تے حضرت مولانا روم كے مدرسه ميں فرمايا تھا كه

هر که می خواهد که انبیاء رابیند.

مولانا را بيند، سيرتِ انبياء اور است

( كه جوانبياء كي زيارت كرناحيا بتائب وه خضرت مولاناروم كي

زیارت کر لے کیونکہ آپ کی سرت، انبیاء کی سرت ہے)

جھزت مولانا جلال الدین روی بھائٹ کی عمر مبارک ابھی پانٹی سال کی تھی کہ آپ بیٹھے بیٹھے مضطرب ہو جائے۔ آپ کے والد بزر گوار کے خدام آپ کو اپنے حلقہ میں لے لیتے۔ حضرت مولانا روم کی بیاحالت اس لئے ہوا کرتی کہ آپ کو بچپن سے ہی فرشتے ، جنات اور رجال الغیب نظر آیا کرتے تھے۔ آپ کے والد محترم آپ کو

## 🔆 🛋 سفرناهه زيارات تركى 🔆

تسلی وشفی دیا کرتے اور فرمایا کرتے کہ پیٹیب کی چیزیں ہیں۔ آپ پراس لئے ظاہر ہوتی ہیں کہ ہدایات غیبی آپ کو بطور تھند پیش کرے۔ "خداو ند گاد" کالقب آپ کے والدمحتر مشمس العلماء جعرت مولانا بہاءالدین ولدنے آپ کوعطا کیا تھا۔

ساڑھے سات ہے گریب ہم تو نیے شریف کی سرزمین مقدی میں پہنے گئے۔ سزار مبارک کا پہلاسلام ہا ہرے کیا کیونکہ اس وقت سزار مبارک بند تھا۔ زاویہ قادر پیر ناعیہ شخ علی کامل بابا پہنچ جہاں پر کمیٹر تعداد میں دروایش شنم اداء غوث التقلین کے استقبال کیلئے موجود تھے۔ دفول کے ساتھ استقبال ہوا، پھر پر تکلف کھانے سے تواضع ہوئی۔ رات کآرام کیلئے ایک ہوئل پہنچ۔ شنم اداء غوث التقلین اپنے کمرے میں شریف لے گئے۔ صاحبز ادہ صاحب اور میں باہر آگئے اور ایک ہوئل میں بیٹھ کر عیل شن تشریف لے گئے۔ صاحبز ادہ صاحب اور میں باہر آگئے اور ایک ہوئل میں بیٹھ کر عیل شن نے کے ساحبز ادہ صاحب اور میں باہر آگئے اور ایک ہوئل میں بیٹھ کر عیل علی تشریف لے گئے۔ صاحبز ادہ صاحب واپس ہوئل پہنچ تو شخ علی کامل بابا کے بھائی حیل عرصہ سے یا داللہ ہے، مہریانی فرماتے ہوئے شخ نا در کرنی بیوک جن سے ایک طویل عرصہ سے یا داللہ ہے، مہریانی فرماتے ہوئے وہ ہوئل تشریف لے آئے۔ اُن کے ہمراہ سیٹھ عبدالوحید کے صاحبز ادے محد جواد میں بھی تھے۔

جو پچھ ہی در قبل استبول سے قونیہ شریف پنچے تھے۔ ہوٹل کی لائی میں شیخ نادرصاحب سے طویل ملاقات ہوئی۔ پچھ تھا کف جو مزار حضرت مولا ناروم ، لائبریری اور موصوف کیلئے لائے تھے اُن کی خدمت میں پیش کئے۔ چا درشریف جو مزار مولا نا روم کیلئے لائے تھے وہ بھی اُن کے جوالے کی کہ وہ کسی مناسب وقت پر مزار مولا ناروم پر چیش کردیں۔ شیخ نادرصاحب فرمانے گئے کہ اگر آپ جمعۃ المبارک تک رُک جا میں تو ہفتہ والے دن تو نیم کچرل سینٹر میں محفل ذکر روی انعقاد پذیر ہوگی میں آپ تمام

## 💝 🕽 سفرنامه زیارات ترکی 🐤

مہمانان اور شغراد و نوف التقلین کو اُس محفل میں شریک ہونے کی دعوت دیتا ہوں کیکن ہم نے معذرت چاہی کیونکہ شغراد و نعوث التقلین زیارات قونیہ شریف کے بعدوا پس انقرہ جانا چاہیے تھے کیونکہ دودن بعد ہمارے میزبان شیخ عمرالرفاعی کی غیرمکلی دورہ کیلئے روانگی تھی۔

## حضرت مولانا روم کی زیارت کی فضیلت

حضرت سلطان ولد بروایت ہے کہ ایک دن میں اپنے والد کے مدرسہ میں مولانا اکمل الدین کی خدمت میں بیٹھا معارف وحقائق بیان کر رہا تھا اچا تک حضرت مولانا اکمل الدین اجھی تشریف لے آئے اور جھ سے فرمانے گے اے بہاءالدین! جھی پر بہت زیادہ نظر کراور میرے چبرے کو خوب دیکھ سین نے عرض کیا کہ کیا قیامت کے دن بھی ہمیں آپ کا دیدار نصیب ہوگا؟ فرمانے گئے خدا کی فتم! تمام علائے عالم اور افراد جہان کی بخشش تیرے طفیل ہوگی پھر حضرت مولانا روم نے فرمایا دو کہ جس کمی نے جھے دیکھاوہ ہرگز دوزرخ میں نہ جائے گا'۔

## حضرت مولانا روم کے مزار مبارک کی فضیلت

روایت ہے کہ ایک ون حضرت مولا ناروم بڑالٹیڈو نے فرمایا کہ بعداز وصال میرے دوست میری قبر بائند بنا کیں تا کہ دورے نظرآئے، پیرفر مایا کہ جوشن میری قبر دکھیر کرا عقاد بیدا کرے گا ، میری ولایت کا بیقین کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بخش ومغفرت فرمادیں گے اور جوشخص مجب کامل اور یقین محکم کے ساتھ میری قبر کی زیارت کرے گا اس کی جو حاجت ہوگی اللہ تبارک و تعالی پوری فرما کیں گے۔اس کے تمام مقاصداور دین و دنیا کے مطالب پورے ہوں گے۔ پھریہ شعر پڑھا۔

# زبس دُعا که بکردم دُعا شد ست و جودم که هر که بیندرویم دعا بخاطر آرد

(میں دعا کرتے کرتے خود دعا بن چکا ہوں اب توبیحال ہے کہ جومیری زیارت کرے اس کے دل میں دعا اتر جاتی ہے )

قافلة عشق ومحبت ، تونيه شريف كے احباب كے بهمراه زيارت مزار مبارك حصرت مولانا جلال الدين روى طالفيز كيليخ رواند بوئ جواس وقت ايك ميوزيم كى صورت میں موجود ہے۔خلافت عثانیے کے بعد 1926ءمیں اس عظیم ومقدی مقام کو ميوزيم مين تبديل كركـ (Konya Asar-i-Atika Muzasi) تونيه ميوزيم آف بشاريكل وركس كے نام سے متعارف كروا يا كيا۔ سال 1954ء ميں نام تبدیل کر کے (Mevlana Muzusi) "میولانا میوزیم" رکھ دیا گیا اوراب سے عظیم مقام ای نام ہے مشہور ومعروف ہے۔ اس کا موجودہ رقبہ اٹھارہ ہزار مربع میٹر ہے جودرگا وحضرت مولانا،آپ کی مجد، درویشوں کے کمرے، لائبریری بترکات کے کمرے، ساع بال مطبخ ، وسیع لان صحن ، وضوکی جگه، باغیجه اور دفاتر برمشمثل ہے۔ مركزى دروازه سے اندرداخل ہول تو بارگاہ حضرت مير روى والفات يہلے أيك كمره آتا ہے جس كو " تلاوت چيبريا تلاوت قرآن ياك كا كمرة" كهاجاتا ہے۔ 1926ء سے پہلے یہاں تلاوت کام یاک ہوا کرتی تھی۔ پھرزائرین حضرت مولانا روم کی خدمت میں سلامی کیلئے خاضر ہوا کرتے تھ لیکن میوزیم بن جانے کے بعداس بابركت مقام كوخطاطي كغمونول كي نمائش كيلي مختض كرديا كياہے۔اس ميں قديم دور كمشهور خطاطول كفن يارول كونهايت خويصورتي سي سجايا كيا ہے۔اى كمره سے

# 🔆 🚾 سفرنامه زنارات ترکی 🦮

اندرونی جانب ایک اور دروازه کھاتا ہے جو بارگاہ پیرروی میں داخلے کا دوسرا مرکزی
دروازہ ہے۔ چاندگی کا بنا ہوا یہ انتہائی خوبصورت دروازہ 1599ء میں جسن پاشانے
بارگاہ روی کیلئے پیش کیا تھااس دروازہ کے دائیں اور بائیں جانب انتہائی خوبصورت
اور جیتی قالین لگے ہوئے ہیں۔اس دروازہ کے اوپر ایک خوبصورت فریم لگا ہوا ہے
جس میں حضرت مولانا جای کا شعر تحریر ہے۔ اس خوبصورت دروازہ سے اندرواضل
جول تو بارگاہ روی کا خوبصورت اور طویل بال شروع ہوجاتا ہے یہ بال تین گئیدول پر
مشتل ہے۔

1565ء جس عثمانی سلطان سلیسمان القانونی نے حضرت مولانا روم اور آپ کے صاحبز اوے حضرت سلطان ولد طاق کی قبر مبارک کیلئے جب سنگ مرمر کے تعوید جیش کئے تو حضرت مولانا روم کے مزار مبارک پر پڑا ہوالکڑی کا تعوید آپ کے والد ماجد کے مزار مبارک پر رکھ ویا گیا جو آج بھی موجود ہے۔ چپوڑ ہ ذکورہ

## 💝 سفرنامه زيارات فرکس 🔆

پر حضرت مولاناروم کے اہل خانہ، عزیز وا قارب، سجادگان اور خلفاء کے علاوہ سلسلہ مولویہ کی اہم شخصیات بھی آ رام فرما ہیں، ای طرح بائیں جانب ایک مختصر چبوترہ پر خراسان کے چھاولیاءاللہ کے مزارات مبارک بھی ہیں۔

حضرت مولا ناجلال الدین روی والی کا مزار مبارک دنیا کا خوبصورت اور ڈیز ائن کے لحاظ ہے منظر ومزار مبارک ہے، ظاہری خوبصورتی اور جاہ وجلال کے علاوہ اس کے انوار وتجلیات کے بھی کیا کہنے۔ یہاں کی کیفیات اور انوار وتجلیات کا عالم ہی نرالا ہے، کیوں نہ ہوں یہ وہ ہستی عظیم ہیں کہ جن پر زندگی میں اللہ تبارک و تعالی اپنی تجلیات کا نزول فرمات رہے۔ حضرت پیر روی فرمایا کرتے تھے کہ بیت اللہ شریف کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف ایک بار "اپنا گھو" کہا ہے جب کہ ستر بار جھے اپنا بندہ کہ حکاے۔

> کعب، رایک بار بیتی گفت بار گفت با عبدی سراهفت ادبار

بارگاہ روی میں زائرین ہر وقت سلام کیلئے حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ بالخصوص جمعة المبارگ اور پھٹی والے دن تو زائرین کا رش قابل دید ہوتا ہے۔ ہم نہایت ادب سے اس مرکزی درواز و سے اندر داخل ہوئے ،اندر کے پورے ماحول کو بانسری ''نے'' کی آواز نے پر کیف و پرسوز بنایا ہوا ہے۔ اس لئے تو حضرت علامہ محمد اقبال میں نے فرمایا ہے کہ پیرروی کو اپنا ساتھی و مرشد بنا لے تا کہ پھر خدا و ند تعالی مجھے بھی سوز وگداز کی فعت سے نواز دے۔

> پیسبرِ رومسی را رفیسقِ راه سساز تسا خسدا بسخشسد تسرا سوز و گسدان

#### 💨 سفرنامه زيارات ترکی 🤲

## حضرت مولانا رومی 🕾 کی اولاد اور سلسلهٔ سجادگی

حضرت مولا نا جلال الدين روى الأفاة كى اولاد كاسلسله اب تك موجود ب بلکداس اعتبار سے حضرت مولا ناروم کے خاندان کا شارونیا کے قدیم ترین گھرانول میں ہوتا ہے۔ای طرح حضرت مولانا روم کی اولاد میں سلسلہ سجادگی بھی اب تک جارى بے 750 سالىتارى مىل 33 افرادا يے بيں جواس منصب يرفائز ہوئے۔ بر عجاد وتشین "جلیسی" کے اہم خطاب سے یاد کیاجا تاہے علی کا مطلب شریف، مہذب اور خوش خلق ہوتا ہے۔ حضرت مولانا روم اللطائے وصال کے بعد آپ کی وصيت كمطابق آب كمحبوب خليفه حضرت حسام الدين حلى يمل جاده نشين متخب ہوئے۔ اُن کے وصال کے بعد حضرت مولانا روم ڈاٹٹا کے صاحبزادے حضرت سلطان ولد دوسر بسجاده نشين بيخ اور پھر آج تک بيطريقه کار ہے کہ اس منصب کے لئے حضرت مولانا کے خاندان کے کسی مرد کواس مقام چکی یا پوسٹ نشین کے لیے منتخب کیاجا تا ہے اوران جلی سجاد ونشینان میں سے اکثر کی قبور مبارکہ بھی حضرت مولانا روم کے چبوترہ پرواقع ہیں۔اس وقت تک 32 سجادہ نشین گزر کے ہیں۔

# حضرت مولانا روم گکے موجودہ سجادہ نشین

حضرت فاروق ہمدم چلی موجودہ مقام چلی یا پوسٹ نشین کے منصب پر فائز ہیں۔ آپ حضرت مولا نا روم ڈاٹٹو کی 22 ویں پشت سے 33 ویں چلی ہیں۔ اس وقت آپ اپنی فیملی کے ہمراہ استنبول میں مقیم ہیں اور اپنے والد ماجد ڈاکٹر جلال الدین کمر چلی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت مولا نا روم کی تعلیمات اور اُن کے افکار کو پھیلانے میں ہمہ وقت مصروف نظر آتے ہیں۔ قارئین کرام ااس کھا ظ سے ہم

انتهائی خوش قسمت ہیں کہ ہمیں بھی حضرت مولاناروم بھاٹا کے خاندان کے ایک اہم فرو

ے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اپنے قیام اسٹیول کے دوران اُن سے ملاقات کا

وقت طلب کیااور جب انہیں یہ پید چلا کہ ہم پاکستان سے حضرت مولاناروم بھاٹا کہ مرار مبارک کی زیارت کے گئے آئے ہیں تو آپ نے اپنی بے پناہ مصروفیات کے

باوجود ہمیں ملاقات کا شرف عطافر مایا۔ آپ انتہائی خوبصورت بطیق اور ملنسار شخصیت

ہیں۔ ہماری اُن سے ملاقات مور ند 17 جولائی 2004ء بروز ہفتہ شام 5 ہے ایک

خوبصورت معجد کے زیر سایہ واقع ان کے دفتر ہیں ہوئی۔ آپ بڑی محبت اور پیارے

ہمیں ملے۔ چائے وغیرہ سے ہماری تواضع کی۔

دوران ملاقات اس بندہ نے جرات کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت! ہم پاکستان سے حضرت مولانا روم کے مزار مبارک کے لئے نہایت ذوق وشوق اور محبت سے چاوریں بنوا کرلائے ہیں ایک تو وہ چاوریں حضرت مولانا روم شاتلا کے مزارمبارک پر پیش کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے بارگاہ بیرروی میں ایک مختصری مختل نعت منعقد کرنا چاہتے ہیں اور یہ بندہ نا چیز مشنوی خوانی کی سعادت بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آپ حضرت مولانا روم شاتلا کی اولاد ہیں آپ وعا اور ہماری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آپ حضرت مولانا روم شاتلا کی اولاد ہیں آپ وعا اور ہماری عفادش بھی کریں اور ظاہری طور پر کوئی انتظار بھی کروادیں تا کہ ہماری یہ خواہش پوری موجود ہے۔

حضرت مولا ناروم کا تصرف کر حضرت فاروق جدم علی صاحب نے کمال محبت فرمات جوئے جسس بتائے بغیر فوری طور پر تو نیشریف کے "سلسله مولویه" کے شخص می مادے بارے میں کے شخص می مادے بارے میں

## 🄆 مغرنامه زيارات ترکی 🔆

تفصیل ہے بتایا اور کہا کہ میوزیم کے ڈائر یکٹر ہے مل کران کی خواہش کوعملی جامہ

پہنانے کی کوشش کریں اوران کورقص روی کی محفل میں بھی ضرورشامل کروائیں۔

آپ نے فرمایا کہ قونیہ شریف می بینے کے بعد آپ فوری طور پر شیخ نادر صاحب سے رابط کریں۔ نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا اس لئے آپ کی افتداء میں نماز عصر ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ایک ڈائری پر آپ کے آٹوگراف لینے کے بعد اجازت کے طلب گار ہوئے ، آپ دروازے تک ہمیں الوداع کہنے کے لئے خود تشریف لائے اور نہایت گر جوش سے گلے ل کرچمیں الوداع کیا۔

## 🔆 🗀 سفرناهه زيارات ترکی 👯

بین اورایک طرف بیش کرمتنوی خوانی بھی کر سکتے ہیں۔ جواب من کر میں بھی جیران ہو

گیا اور دوبارہ عرض کی کہ جم تو چادریں بنوا کرلے آئے ہیں، آپ رکھ لیں لیکن مختل

نعت منعقد کرنے کی تو اجازت دے دیں۔ قار کین کرام! کامل بزرگوں کا یہ تصرف

دیکھیں کہ جو محف صرف چند منٹ پہلے ہماری درخواست نامنظور کر دیا تھا فوری ہماری

درخواست کومنظور کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ کے لئے ایسا کرسکتا ہوں کہ کل سن میوزیم کے کھلنے سے پہلے آپ آ جا کیں اور چو "ھے دایسا" آپ بارگاہ روی میں چیش کرنا چاہے ہیں وہ بھی ساتھ لے آئی میں خصوصی طور پر میوزیم کو ایک گھنٹہ پہلے

کرنا چاہے ہیں وہ بھی ساتھ لے آئی میں خصوصی طور پر میوزیم کو ایک گھنٹہ پہلے

کرنا چاہے ہیں وہ بھی ساتھ لے آئی میں خصوصی طور پر میوزیم کو ایک گھنٹہ پہلے

کرنا چاہے ہیں وہ بھی ساتھ لے آئی ہوں۔ آپ 8 بیچ میوزیم کے دروازے پر پہنی جا گیں اور میوزیم کی کرلیں۔ قار گین! اس کو آپ کیا کہیں گی میرے نز دیک تو یہ صاحب مزار کا تصرف بی ہوسکتا ہے۔

صاحب مزار کا تصرف بی ہوسکتا ہے۔

## بارگاه پیر رومی میں خصوصی حاضری کا شرف

بروزمنگل 20 جولائی 2004 و جی تیار ہوکر حضرت مولاناروم کے میوزیم
کے باہر جی گئے ،ادب سے سلام پیش کیا۔ 8 بج کر پھومنٹ پرنائب مدیرصاحب
تشریف لے آئے اور ہمیں خصوصی طور پراپ ساتھ اندر لے گئے ،فوری طور پرایک
شخص کو بلوا کر مرکزی درواز ہ کھلوایا اور ہمیں ساتھ لے کراندر چلے گئے ۔ تمام فانوس
اور ققوں کو روشن کیا جس سے مزار مبارک جگمگ جگمگ کرنے لگا۔ ہم اپنی قسمت پہناز
کررہے تھے کہ ہم تو کسی قابل نیاں لیکن حصرت مولاناروم کس طرح ہماری میر بانی فرما
دے ہیں۔ حضرت مولاناروم بڑائٹ کے مزار مبارک کے لئے دوجیا دریں تھیں۔ جوہم

## 🏰 سفرنامه زيارات تركى 🔆

نے نائب مدیر کو پیش کیں کہ بے شک ان کوسرف چند منٹ کے لیے حضرت مولانا
روم طابق کے مزار مبارک پر پیش کر کے اُتارلیں۔اس وقت کی کیفیات بیان سے باہر
ہیں۔انہوں نے ہماری چاوری پیش کیس۔اس کے بعد نائب مدیرصا حب نے ہمیں
کہا کہ اب میں بھی باہر جارہا ہوں آپ محفل نعت ومحفل مثنوی خوانی بر پاکریں اور
محکی نو بجے جب میوزیم زائرین کیلئے کھل جائے گا تواپی محفل ختم کر دیں۔ سوائے
شکر یے کے الفاظ کے ہم اُن کو کیا کہ سکتے تھے اور حضرت مولاناروم چھٹا کی اس توجہ
خاص پر ہم ان کیلئے سرایا سیاس بھی تھے ،اس کے بعد ہم نے محفل نعت منعقد کی۔
اختنام محفل پرصلوۃ وسلام پڑھا اور سلام کے بعد چنداشعار حضرت مولاناروم چھٹا کی اس فقد کی۔
فاض پر ہیم ان کیلئے سرایا سیاس بھی تھے ،اس کے بعد ہم نے محفل نعت منعقد کی۔
فاض پر ہم ان کیلئے سرایا سیاس بھی تھے ،اس کے بعد ہم نے محفل نعت منعقد کی۔
فاض پر ہم ان کیلئے سرایا سیاس بھی تھے ،اس کے بعد ہم نے محفل نعت مولاناروم چھٹا کی کی درسے بیں پیش کے اور ختم شریف کے بعد سب کیلئے ڈھا کیں کیں۔

## حضرت مولانا روم کی والدہ ماجدہ کا مزار مبارک

تاریخی شہر لارندہ جس کو اب کرامان کہا جاتا ہے، تو نیے شریف نے تقریباً

115 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، حضرت مولانا روم ڈاٹٹڈ کی والدہ ماجد کے حضور ملام پیش کرنے کے لئے بروز بدھ مورخہ 21 جولائی 2004ء ناشتہ کے بعد سب سلام پیش کرنے کے لئے بروز بدھ مورخہ 21 جولائی کیا اور پھر ایک مقامی بس میں سوار ہوکر تو نیے شریف کے بس اڈے پر کرامان جانے کیلئے پھٹے گئے بھو نیے شریف کا ہے بس اٹسے نام جدید سے ولیات ہے آ راستہ اور قابل دید ہے۔ بس اڈے کی بجائے ایئر پورٹ کا گمان ہوتا ہے مختلف کم پنیوں کے وفاتر بھی اندر ہے ہوئے ہیں۔ 10 ہے والی بس کا نکٹ ملا اور بس مقررہ وقت پر کرامان کے لئے روانہ ہوگئی۔ پورے راستہ والی بس کا نکٹ ملا اور بس مقررہ وقت پر کرامان کے لئے روانہ ہوگئی۔ پورے راستہ کا ٹری بین تمام مسافروں کی جائے ، یانی اور کانی سے واضع کی جائی رہی۔

## 💝 🕻 سفرنامه زیارات ترکی

حضرت مولانا جلال الدین روی شاشد 1222 و میں اپنے خاندان کے ہمراہ کرامان آشریف لائے اور 7 سال بیہاں قیام فرمایا۔ اُس وقت حضرت مولانا روم شاشد کی عمر مبارک 18 سال ہو چکی تھی ،حضرت مولانا روم کی والدہ ماجدہ کا انتقال کرامان میں ہوا اور آپ کو ای تاریخی شہر میں بیرد خاک کیا گیا۔

تقریباً پونے دو گھنے ہیں ہم کرامان کے ہیں اڈے پر پہنے گئے ، یہاں سے
ایک منی ہیں پر سوار ہوکر مرکز شہر کی طرف روان ہوئے جو قریب ہی واقع تھا۔ اُس شہر کی
ایک قدیم و تاریخی محبد کے اندر حضرت مولا ناروم کی والدہ ماجدہ کا مزار مبارک ہے جو
لکڑی کے ایک کٹبرے ہیں ہے۔ آپ کی بارگاہ ہیں سلام پیش کیا ختم شریف پڑھا اور
دعا کے بعدایک جا درآپ کے مزار مبارک پر پیش کی ۔ آپ کے مزار کے قریب کی اور
قبور بھی ہیں ، جن میں سرفہرست حضرت مولا ناروم کے برادر محترم کی قبر مبارک ہے۔
ان سب پر فاتھ خوانی کی ۔ اس اثناء ہیں ظہر کی اذان ہوگئی۔

جناعت کے ساتھ نمازادا کی حسب معمول امام صاحب سے ملے اور ایک بار پھر حضرت مولاناروم کی والدہ ماجدہ کی خدمت میں اس سفر کا الودا عی سلام کرنے کے بعد مجد سے باہر آ گئے۔ یہاں پراور بھی کی قدیم تاریخی مساجد موجود ہیں جن میں سب سے اہم مجد یونس عمری ہے، جس کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ، ایک مقام پر دو پہر کا کھانا کھایا اور بس میں سوار ہوکر واپس قونیہ شریف کیلئے روانہ ہو گئے۔ نماز مغرب مجدشس تیرین میں اوا کی ۔ آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ختم شریف پڑھنے اور دعا کے بعد باہر آ کرایک ہوئل میں رات کا کھانا کھایا اور نماز عشا می مجدسلیمیہ میں اوا کرنے کے بعد باہر آ کرایک ہوئل میں رات کا کھانا کھایا اور نماز عشا می مجدسلیمیہ میں اوا کرنے کے بعد باہر آ کرایک ہوئل میں رات کا کھانا کھایا اور نماز عشا میں حد سلیمیہ میں اوا

#### 🧘 سفرنامه زیارات ترکی 🔖 🚓 🚓

شنرادہ غوث التقلین اور مشائع ترکی کی قیادت میں ہم نے سب سے پہلے حضرت مولا ناروی داللہ کا تیاں مثنوی شریف اوراول سب سے پہلے حضرت مولا ناروی دلائی کی خدمت میں بدیہ سلام پیش کیا۔ سجادہ نشین حضرت حسام اللہ بن جلبی دلائی کی خدمت میں بدیہ سلام پیش کیا۔

#### خليفة الحق جنيد الزمان حضرت حسام الدين چلپىﷺ

حضرت حسام الدین جلی وافق محضرت مولانا روم وفایش کی وہ محبوب شخصیت ہے کہ شخص الدین زرکوب وفایش کی وفات کے بعد حضرت مولانا روم وفایش کے بعد حضرت مولانا روم وفایش کے بعد حضرت مولانا ورم وافی فی وفات کے بعد حضرت مولانا ورم وافی فی فی از مراز بنایا اور جب تک حضرت مولانا والدین روم وفی وفی خوش حضرت مولانا والدین رومی وفی فی خوش حضرت مولانا و مسلم الدین جلی وفی فی فی کے ماتھواس طرح پیش آتے کہ گمان ہوتا کہ حضرت مولانا وان کے مربید ہیں ۔اب حضرت حسام الدین جلی وفی فی فی انتہا ان کے مربید ہیں ۔اب حضرت حسام الدین جلی وفیونی کیا۔ برفہاری وکی میں مضونیس کیا۔ برفہاری دیکھیں کہ ایک دن بھی حضرت مولانا روم کے وضوفائے میں وضونیس کیا۔ برفہاری دیکھیں کہ ایک دن بھی حضرت مولانا روم کے وضوفائے میں وضونیس کیا۔ برفہاری

حضرت صام الدین چلی ہی دہ منظورِ نظر شخصیت ہیں کہ جن کی خواہش پر حضرت مولاناروم نے مثنوی شریف کی ابتداء کی۔ اُس کتاب کے چددفتر وں میں سے پانچ و فاتر صام الدین چلی کے نام سے مزین ہیں۔ مثنوی شریف کے پانچوں وفتر کی ابتداءاس خوبصورت شعرہے ہوتی ہے۔

شه حسام الدين كه نور انجم است طالب آغاز سفسر پسجم است

# مثنوی مولانا روم ﷺ میں عشق رسول ﷺ کی چند جھلکیاں

(\$•\$) سفرنامه زيارات تركى (\$•\$

قافلہ سالار عشق حضرت مولا نا جلال الدین رومی جیناتی نے مثنوی شریف میں جے آ کے چل کر دوست قرآن در زیان پہلوی'' کا مبارک خطاب ملاء نبی اکرم ساچانہ ہے تعلق اور آپ کی صفت و شااور تکریم وستائش کیلئے کوئی مستقل باب تو قائم نہیں کے کیالیکن اس عظیم و مشہور زمانہ کتاب میں جگہ جگہ حضور سیدالر سلین ساپٹیانہ کو گرجیسل کی جسکلیاں نظر آتی ہیں جن میں آپ ساپٹیانہ کی دنیوی و اُخروی حیات طیبہ کے تمام پہلوؤں کا ذکر بھی تجر پورا نداز میں موجود ہے جودر حقیقت نعت رسول ساپٹیانہ اور حضرت مولاناروم کے تعلق بالرسول ساپٹیانہ کا واضح شبوت ہے۔

جھزت رومی ،سرکار دوعالم ملطق کواس طرح یا دفرماتے ہیں ، کہ اے اللہ کے رسول ملطق آپ تو اس کا نئات کی زوج و جان ہیں اور اس کے ماتھے کا ٹو راور جھومر ہیں اور آپ ہی وہ عظیم شخصیت ہیں جو روز محشر گنام گاروں اور مجرموں کی شفاعت فرمائمس گے۔

> سید و سرور محمد این نُدورِ جان مهتر و بهتر شفیع مجرسان

حضرت ردی مینید نے اپنی مثنوی شریف میں سرکار مدینہ ماہین کو انسان کامل کا بہترین نمونہ قرار دینے کے ساتھ ساتھ آپ ماہین کو سرحلقہ انبیاء اور قطب آفرنیش قرار دیا۔ سفر معراج شریف کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مولانا روم میں تھا۔ فرماتے ہیں کہ بیسٹر مبارک ایک ایسی دعوت تھی کہ جس میں کسی غیر کا گذر ممکن نہ تھا۔

#### ما المرابع الم

وجہ نے خالق کا نئات نے "لولاک" فرمایا، چونکہ آپ ماہ ہم کی ذات اقدی عشق کی وٹیا میں منفر داور اکیلی تھی، اس لئے خداوند تعالی نے انبیاء کے درمیان اُنہیں خصوصی طور پر منتخب فرمایا۔

حضرت مولانا جلال الدین روی میشد فرماتے بیں کدسرکار دوعالم منافیا م کے سامنے میہ جہاں تعلیج و تقدیس میں ہمد تن غرق ومصروف ہے اور میہ وہ عظیم شخصیت بین کہ جودونوں جہانوں میں شفاعت کرنے والی بین۔

حضرت مولانا روم مُعَيَّدَيْنَ ، نبی اکرم سُطِیل ہے اپنے عقیدے اور طرز فکر کا اظہار اس طرح فرماتے ہیں کہ رسول الله سُطِیل کا شاہی سکہ ابد تک باقی اور جاری رہے والا ہے۔ حضرت مولانا روم طالقہ کا بینظریہ کمکہ انبیاء پر رسول الله سُطِیل کی عظمت وفضیات کی واضح دلیل ہے۔

سکه شاهان هم گردد دگر سکهٔ احمد طافیم ببین تا مستقر حفرت مولانا جلال الدین روی فاتشاکی مقام براس طرح ارشادفر مات

500

از درمها نام شاهان پرکنند نام احمد گش تا ابد بر می زنند

و نیوی سکوں سے بادشاہوں کے نام مثا دیے جاتے ہیں سکن آپ سابھام

كاسم مبارك كاسكه قيامت تك جارى رہنے والا ب-

رسول الله طافيغ عاشق خداوند تعالى مونے كے ساتھ معشوق خلائق بھى

#### 🌟 معرناهه زيارات ترکی 🔆

احاد مث نبوى من يا من من اس دعوت كوواضح الفاظ من اسطرت بيان كيا كيا بك "لى مع الله وقت، لا يسعني فيه ملك مقرب و لا نبى مرسل"

حضرت جمرائیل علائل نے شب معراج میں سرگار دوعالم علائل کی جمرائی افتیار کرنے کے بعد فرمایا کہ اے حجانا افتیار کرنے کے بعد فرمایا کہ اے احر مجتبی علائل اب اس سے ایک قدم بھی آ کے جانا میرے لئے ممکن نہیں اور اگر میں ذرہ مجر بھی آ کے بڑھا تو میرے بال و پر جل جا کیں گے ، اس لئے مجھے ای مقام پر چھوڑتے ہوئے آپ آ گے قدم بڑھا کیں کیونکہ اے سلطان جان! اس جگہ میری حد فتم ہوگئی ہے۔

حضرت مولانا جلال الدین روی طانقام عشق میں انسان کامل کو اس عروج وبلندی تک رسائی عاصل کرنے کے لائق سجھتے ہیں۔حضرت جرائیل علیشلا کی اس درخواست کے بعد سرکار مدینہ ماٹیٹی آگے کا سفر تنہا مطے کرنے کے بعد عرش الہی اور فلک الافلاک تک پہنچ گئے۔ یعنی بیمعراج کی عظمت اور علامت نہیں تو اور کیا ہے کہ خاکی جسم انسان عشق کی وجہ سے انتہائی ملندی تک پہنچ گیا؟

> جسم خاک از عشق بنر افلاک شد کنوه در رقبص آماد و چالاک شد

عدیث قدی "لولاک لسما حلقت الافلاک" کوبھی حضرت مولانا روم بینید نے مشوی شریف میں این خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے کہ

عشق بشگاف فلک دا پساک جفت بهسر عشق او خسدا لولاک گسفت دات باری کامرکاردوعالم راین کیساتر شق کاالوث رشته ہادر عشق کی

#### 🔆 سعرنامه زيارات تركى 🦎

ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی بیٹیئے نے مثنوی شریف اور غزلیات مشس میں ستون حنانہ کا کئی یار ذکر فر مایا ہے۔ مسجد نبوی سیٹین کا سیستون اپنے معشوق رسول اللہ سیٹون حنانہ کا گائی کی زبان میں یول گریے کیا سیٹین کے فراق میں عاشقوں کی طرح حضرت مولاناروم بیٹیئو کی زبان میں یول گریے کیا کرتا تھا۔

# استن حنانه از هجر رسول الله ان مقول

بیخی ستون حنانہ نے رسول اللہ می پیام کے فراق میں صاحب محقول اوگوں کی طرح گریہ وزاری شروع کر دی۔ نسائی کی ایک روایت کے مطابق درخت کے اُس سے نے اُس اونٹنی کی طرح آواز آتی تھی جس کا بچی م ہو گیا ہو، بیدرخت کا تناہی بعد میں اُسٹن حنانہ کے نام سے مضبور ہوا۔ ایک دوسرے مقام پر حضرت مولا ناروم جھ اُلٹا اِس عاشق دلبر کا اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ:

پیسش تمو استون مسجد موده ای است پیسش احسد مراثیا دلسرده ای است بعنی تمهاری نظر میں تو محد کا بیستون آیک بے جان اور مرده چیز تھالیکن رسول الله مراثیا نے کی نگا ہوں میں وہ ایک ولبرعاشق تھا۔

ہمارے سردار و پیشوا ہمارے شفیج دو جہاں برائیل وہی معشوق اعظم ہیں جن کے عُشاق مید نہ چائے ہیں جن کے عُشاق مید نہ چائے گئے گئان کے وضومبارک کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرے بلکہ وہ اُسے بطور تیرک اپنے ہاتھوں میں لے کرا پٹے چیروں پرمل لیا کرتے سے۔وہ معشوق خلائق ہیں کہ جن پردر ودوسلام کی صداؤں سے آج بھی ہرمجلس معطرو

منور جـ صلى الله عليه وآله و بارك وسلم

ساع كى محافل ميں لوگ يہلے حضرت حسام الدين چليى و الله في موجودگى كو يقينى بنا كر حضرت مولانا روم بن الله في حسام الدين على وعوت ويت حضرت مولانا روم بن الله في الارض، مفتاح على والله في الارض، مفتاح عنوائن العوش جيسة عظيم القابات سے يادفر ما ياكرتے تھے۔

منقول ہے کہ ایک روز معین الدین پروانہ نے بہت بڑے جلے کا اہتمام کیا جس بیں شہر کے تمام بزرگ مدعوضے ۔ حضرت مولا نا روم بڑا تا بھی تشریف لائے لیکن آپ خاموش رہ اور ایک کلمہ بھی زبان سے ارشاد نہیں فر مایا۔ اس روز حضرت حسام الدین جلی بڑا تین کو وحت نہیں دی گئی تھی معین الدین پروانہ بچھ دارا دی تھا، بچھ گیا اس نے فورا مولانا ہے عرض کی کہ ارشاد ہوتو حضرت جلی کو بھی باغ سے بلالیا جائے آپ نے فرمایا مناسب ہے، کیونکہ بیتان حقائق معانی کے دود دھکو ہی جذب کرتے ہیں۔

ایس سنخس شیمر است در پستان جان

بسے کشمندہ خوش نمیمی گمردد روان

یہ بات اپتان میں دودھ نکا لئے کی طرح ہے، نکا لئے والے کے بغیر جاری نہیں ہوا کرتا۔
مولانا جلال الدین روی بڑائٹر نے حضرت شخ حسام الدین جلی بڑائٹر کو
اپنی حیات مبارکہ میں ہی اپنا جائشین اور خلیفہ مقرر فرمادیا تھا۔ حضرت مولانا روم بڑائٹر کے
وسال کے بعد آپ گیارہ برس جادہ نشینی کے فرائض احسن طریقہ پرسرانجام دیتے
رہے اور بروز منگل 22 شعبان المعظم 683 بجری انتقال فرمایا۔ حضرت مولانا روم بڑائٹر کے جبورے پرآپ کا مزار مبارک بنا جو قابل دید ہے۔ اس عظیم شخصیت کی

#### 🔆 🚾 سفرنامه زيارات تركى 🔆

خدمت میں اپنا بدیہ عقیدت بیش کرنے کے بعد شنراد کا خوث التقلین کی قیادت میں آ ہستہ آ ہت آ گئے چلے اور مزار پر آنوار حضرت ویر روی باللی افوار حضرت ویر مردی باللی کی سامنے کھڑے ہو کر نہایت اوب وعقیدت سے عاجزانہ سلام پیش کیا، شنراد کا خوث التقلین کچھ دیم مراقب رہے ، اپنے جملہ احباب، مریدین اور متعلقین کیلئے گڑ گڑا کر برتری و جمری کیاں۔

حضرت مولانا جلال الدین رومی ولاین کے مزار مبارک کی پائٹتی آپ کے والد ماجد سلطان العلماء حضرت سلطان بہاء الدین ولد کی خدمتِ اقدی میں نذرانهٔ ملام پیش کیا اور قریب می حضرت شخص صلاح الدین زرکوب کے مزار مبارک پر بھی مدین سلام پیش کیا اور ڈیاؤں کے طالب ہوئے۔

#### حضرت صلاح الدين زركوب اللي

حضرت شیخ صلاح الدین زرگوب بین الوم الدین کرکوب بین ایک دُکان پر
عیاندی کا کام کیا کرتے ہے۔ ایک دن حضرت مولاناروم النائی شمس تیم برزگی جدائی میں
ہے قراری کی حالت میں گھرے لیکے ، راہتے میں شیخ صلاح الدین کی وُکان تھی ، آپ
اس وقت چاندی کے ورق کوٹ رہے ہے۔ ورق کو شیخ سے جوا واز پیدا ہوتی ہے اُس
نے حضرت مولانا پر ساخ کی کیفیت پیدا کردی اور آپ پر وجدگی حالت طاری ہوگئی۔

شیخ صلاح الدین زرگوب جونود بھی صاحب حال تھے حضرت مولانا روم کی
میرحالت و کھی کر دریا تک چاندی ضائع کرتے ہوئے ورق کوشتے رہے اور وہیں کھڑے
میرحالت و کھی کر دریا تک چاندی ضائع کرتے ہوئے ورق کوشتے رہے اور وہیں کھڑے الدین زرگوب اور حضرت مولانا روم آپی میں پیر بھائی بھی تھے۔
الدین زرگوب اور حضرت مولانا روم آپیں میں پیر بھائی بھی تھے۔

حضرت مولا ناروم کے استاداور شیخ طریقت حضرت سید بر ہان الدین محقق بر تدی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حضرت مولا ناروم شالٹنا کے والد ماجد ہے دو تحقیم چیزیں حاصل ہوئی ہیں۔ ایک قال اور ایک حال۔ قال کی کیفیت تو میں نے حضرت مولا نا روم کو نشقل کر دی ہے کیکن اپنی کیفیت حال شیخ صلاح الدین زرکوب کو بخش وی ہے۔

اس لحاظ ہے حضرت مولا ناروم شیخ صلاح الدین زرکوب کا بہت زیاوہ اوب واحترام کیا کرتے تھے آپ کی شان میں بے شارغز لیات اور اشعار کیے۔

حضرت مولانا جلال الدین روی ڈاٹٹؤ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے بہاء الدین سلطان ولد کا عقد شخصلاح الدین زرکوئی کی صاحبز ادی فاطمہ خاتون ہے ہوا تو جنت کی حوروں اور ملا ککہ نے بھی اس کی خوشی منائی ، نقارے بجائے اور سائے کیا۔ ایک روز حضرت شخص صارح الدین زرکوے، حضرت موالانا روم کے سامنے

ایک روز حضرت بین فررکوب، حضرت مولانا روم کے سامنے حضرت مولانا روم کے سامنے حضرت بایز بد بسطامی اور حضرت جنید بغدادی کے احوال وکرامات بیان فرمارے تنے جس پر حضرت مولانا روم نے فرمایا یہاں میں اور صلاح الدین موجود ہیں، حضرت بایز بد بسطامی اور حضرت جنید بغدادی کا فور ہمارے ساتھ ہے، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہے اور فرمایا۔

جنون هست صلاح دین دربین جمع منصور و اب پیزید بهامهاست (جب صلاح الدین مارے ساتھ موجود ہیں تو یہ جھومنصور طلاح اور بایزید بسطامی مارے ساتھ ہیں) حضرت بینے صلاح الدین زرگوب دس سال تک حضرت مولانا کی خدمت

#### 🔆 🚾 سفرنامه زيازات تركى 🔆

میں رہے، جب عمر یوری ہونے گلی اور صحبت کا زمانہ ختم ہونے لگا نوان کے جسم لطیف میں علالت پیدا ہونی شروع ہوئی اورضعف برصے لگا، حضرت مولانا روم ہمیشہ آپ کی عیادت کو جائے اورآپ کے سر ہانے بیٹ کر کلمات غریب اور اسرار عجیب بیان فرماتے ءایک روز حضرت شیخ صلاح الدین زرکوب نے حضرت مولانا روم سے عرض كياكمين اس وقت تك ونيات نه جاؤل كاجب تك رسول الله ما فيلم كي زيارت تعیب نہ ہوجائے۔جس برحضرت مولانا روم نے فرمایا کہ بین سرکار دوعالم مالتا ہا راضي كرلون كااورتمهاري سفارش يحى كرون كائم فكرته كرواور بالآخر حضرت ينشخ كي بيدلي خواہش بھی بوری ہوئی۔جس کے بعد حضرت شخ صلاح الدین زرکوب نے کہا کاب آب اجازت ویں تو میں اس دنیا سے خوشی خوشی رخصت ہو جاؤں۔ مولانا نے اجازت دے دی۔اس کے بعد تین روز تک حضرت مولا ناروم عیادت کیلئے نہ گئے اور بالآخر حضرت شيخ نے مجم ماہ محرم 657 جرى اس دار فانى كوالوداع كہا۔ وصال كے بعد حضرت مولا ناروم تشریف لائے سربر جند کر کے رونے گلے بلندآ وازے گربیدوزاری كرنے لكے اى وقت نقارے اور بكل بجانے والے بلائے كئے ، شور وغوغا سے شہر عيل قیامت کا منظر نظر آنے لگا قوالوں کی آٹھ جوڑیاں جنازہ کے آگے آگے ساخ کرتی جاتیں۔ حضرت شیخ کے جنازہ کوحضرت مولانا کے خدام اٹھا کرچل رہے تھے، حضرت مولانا خود ماع كرتے اور چرخ لگاتے ہوئے اسے والد ماجد كے مزار مبارك تك كئے اورايين والدماجد كے پہلويس فن كيا حضرت مولانائے حضرت شيخ صلاح الدين زرکوب کے وصال پر چندمر مے اور غزلیں بھی تکھیں۔ برکت کیلئے ایک شعر درج

# 🔆 🚅 سفرنامه زيارات نرکي 🔆

امے زهسجسران در فسراقست آسسان بیگریستسه دل میسان خسون نشستسه عسقسل و جنان بیگریستسه (تیری جدائی کفراق مین آسان دوپژایمش اوردوح کے ساتھ دل خون کے آسوبہائے لگا)

شخ صلاح الدین زرگوب کی خدمت اقدس میں وست بست سلام عرض کرنے کے بعد ہم سماع ہال میں داخل ہوئے۔ 1926 و تک تو اس مقام پر محافل سماع منعقد ہوتی رہیں کیکن اب اس ہال کو حضرت مولا نا روم کے تیم کات اور تصانیف کی نمائش کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔ شخصے کی مختلف المماریوں میں تیم کات مقد سد ہوئی تر تیب مے محفوظ کئے گئے ہیں۔

#### تبركات نبويه ري

اس مقام پر محفوظ نا در تبرکات میں سب سے اہم اور نایاب تبرک مقد سہ نی پاک طبیق کی رایش کے موٹ مبارک ہیں جولکڑی کی ایک انتہائی خوبصورت صندوقی میں شیشے کی ایک المماری میں موجود ہیں۔ اس مقام پر زائرین کا تا تنا بندھا رہتا ہے۔ زائرین یہاں کھڑے ہو کے مبارک کے وسیلہ سے وعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم بھی اس مقام پرادب سے حاضر ہوئے اور ذیارت کا شرف حاصل کیا۔

#### تبركات حضرت مولانا روم 🎘

شیشے کی ایک الماری میں حضرت مولاناروم کے تیرکات محفوظ ہیں جن میں حضرت مولاناروم کی جائے نماز ، کندھے پر ڈالنے حضرت مولاناروم کی جائے نماز ، کندھے پر ڈالنے والارومال ،مولانا کی تین ٹوپیاں اور دوعدو جے سرفیرست ہیں۔ دوسری المار ایوں میں

#### 🔆 سفرنامه زيارات تركى 💝

حضرت مٹس تیریزی کی ٹوپی مبارک ،مولاناروم کےصاحبزادے حضرت سلطان ولد کا لباس مبارک اور شیخ عارف جیلی کی دوعد وتسبیحات بھی محفوظ ہیں۔

ایک الماری میں عثانیہ دور کے آلات موسیقی بانسری اور آباب وغیرہ محفوظ
ہیں۔اسی طرح حضرت مولا ناروم کے مزاد مبارک کی چابی ،آپ ڈاٹھ کی خیالی تصویر
عثانی دور کی ایک گھڑی ،مثنوی شریف کے المی نسخہ جات اور دوسری اہم تلمی کتب کے
علاوہ بے شار نادرو نایاب چیزیں قابل دید ہیں۔ان تمام اشیاء کی زیارت کے بعد
بارگا و حضرت مولا نا جلال الدین روی ڈاٹھ میں الوداعی سلام چیش کیا۔اس بندہ ناچیز
نے حسب معمول بارگا و روی میں وقت الوداع اپنی نی درخواست پیش کی کہ یا حضرت
مولا نا!اس بار بلائے کا شکرید،خواہش ہے کہ ایک بار پھر حاضری کیلئے بلا کمیں اور زبان
ہریہ شعر تھا۔

آرزو دارم کے یک بار دگر در قونیہ سر نہم بر آسمان آسمان مولائے روم تمام احباب بارگاہ حضرت مولا ناجلال الدین روی وافق ہے باہرآئے اور گاڑیوں میں سوار ہوکر حضرت شمس الدین تبریزی وافقی کی بارگاہ میں حاضری کیلے

# سلطان الفقراء حضرت مولانا شمس الحق والدين التبريزي

ا کیک ون حضرت مولا ناجلال الدین روی دفیانین نے ارشاد فرمایا کہ علائے ظاہر اخبار رسول والی کا سے واقف میں لیکن حضرت مولا ناشش الدین اسرار رسول والین سے

واقف بين اوريس انوار ممصطفى التيم كامظهر بول-

حضرت مولا نا روم والقنة روايت كرتے جيں كه جمارے شخ حضرت مولا نا مشمس الله بين تبريز كى والفن كو كنجير جن وائس اور اسرايا سائے قدى بيس كمال حاصل تھا، علم كيميا بيس ان كا كوئى ثانى نه تھا، دعوت كواكب، رياضى، اللهيات، تحكمت، نجوم اور منطق وغيره بيس بے مثل شخصيت تھے۔ 40 سال ان كاموں بيس ون رات صرف كے ليكن جب خاصان خداكى صحبت نصيب ہوئى تو يہ سب چيزيں چھوڑ ويں اور پھر تجريد وتفريدا فتيار كرلى۔

حضرت مولا نائش الدین تهریزی داشتهٔ فرمایا کرتے تھے کہ سچا دوست وہ ہے جو خدا کی طرح پروہ وار ہو، اپنے دوستوں کی شختیاں ، مکروہات اور ایذ اور سانیوں کو برواشت کرے۔ دوست کی کسی قتم کی خلطیوں اور نقصان سے ناراض ند ہو، دیکھوارب تعالیٰ اپنے بندوں کے طرح طرح کے گناہ اور عیب دیکھتا ہے مگراپی بے انداز شاہانہ رحمت وشفقت سے ان کوروزی عطا کرتا ہے۔

ایک دن مولانا عمل الدین تبریزی نے حضرت مولانا جلال الدین دوی فاقظ کے خدام کے سامنے علی الاعلان فرمایا کہ میں سے بات اعلان پر کتا ہوں کہ مولاناروم کوادلیائے متقد مین پراورا کثر متا خرین پرفضیات حاصل ہے۔خدا کی شم!

#### 🎉 سفرناهه زيارات تركي 🐤

جناب رسالت مآب من القطاع بعدجس طرح حضرت مولانا نے بیان کیا بہ کسی اور کو افسیب نہ ہوا۔ فرمانے گئے کہ حضرت مولانا روم کا ایک بیسہ میرے نزدیک سو ہزار دینارے بہتر ہے۔ خدا کی قئم، میں حضرت مولانا کی شناخت سے قاصر ہوں۔ اس میں نہ کوئی تکلف اور نہ کوئی جھوٹ ہے کہ میں حضرت مولانا روم کو پہچان نہ سکا۔ میں ہررروزان کے حال اور افعال میں نئی چیزیں دیکھا ہوں۔

اے دوستوا حضرت مولانا کی شاخت اچھی طرح کرو، وقت ہاتھ ہے نگل گیا تو تمہیں افسوں ہوگا، ان کے ظاہری کلام کی خوبی پر ہی فریفتہ نہ رہو بلکہ اس کے علاوہ بھی ایک چیز ہے وہ ان سے حاصل کرو۔ تمام اولیاء اللہ کی ارواح کو بیا رزور ہی ہے کہ وہ حضرت مولانا روم ہلا للی کے زمانہ میں ہوتیں اور ان سے فیض حاصل کرتیں۔ اب وقت ضافع نہ کرو جو کوئی اخلاص میں زیادہ ہے وہی عالم حق میں زیادہ اصل ہے۔ میں مولانا کا دوست ہول مجھے یقین کامل ہے کہ مولانا ولی اللہ میں جو شخص خدا کے ولی کا دوست ہوں خوا کا جی دوست ہے۔ کا دوست ہوں خوا کا جی دوست ہے۔

حضرت سلطان ولدروایت کرتے ہیں کہ ایک ون میرے والد نے حضرت مشمس تیریزی والد نے حضرت مشمس تیریزی والدی اللہ اللہ اللہ میں فرمایا کہ مولانا کی عظمت اور شان بیان سے باہر ہے، آپ عالی مرتبت، صاحب کرامات، قربت حق میں اکمل اور کشف القلوب میں کامل ہیں۔ حضرت مولاناروم نے اس قدر مدح بیان کی کہ سب جیران ہو گئے اور پھر ایک شعر پڑھا جس کا قریب ترین اُردوتر جمہوری ذیل ہے۔

( بشمن تمریزی وہ ہیں کہ جن کے قدم روحوں کے سر پر ہیں ، جس جگدان کا قدم گئے تو وہاں پاؤں نہیں ،سرر کھا کرو)

#### 🔆 🧢 سفرنامه زيارات تركي 🔆

حضرت مولا نا جلال الدین روی برالفتهٔ کو حضرت جشم الدین تجریزی برالفتهٔ عند الدین تجریزی برالفتهٔ عند الدین تجریزی برالفتهٔ عند را الفت و محبت تنجی که جس زمانے میں وہ شہر تونیہ چھوژ کر چلے گئے تنصا کر کوفلاں کوئی جھوٹ بھی حضرت جس تجریز کوفلاں جگد دیکھا ہے تو آپ فورا اپنی عبا اور دستار اس خبر دینے والے کو دے دیتے ، اور الله تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور لوگوں بیس شکر انہ با بیٹنے اور خوش ہوتے ۔ ایک ون کی شخص نے اطلاع دی کہ میں نے مولا ناشن الدین تیزیزی جائے تھے کو دشتی میں و یکھا ہے۔ نے اطلاع دی کہ میں نے مولا ناشن الدین تیزیزی جائے تھے کو دشتی میں و یکھا ہے۔ آپ نے فوراً اپنی عماء ، دستار ، جو تیاں ، موزی غرضیکہ جو بھی لباس پہنا تھا وہ اس شخص کودے دیا۔

جب وہ فض چلا گیا تو کسی صاحب نے حضرت مولا ناروم ہے عرض کی کہ حضرت! بیشخص جبوٹ کہدرہا تھا۔ آپ نے فر مایا جبوٹی فررے وض بی تو بیس نے اپنی سب چیزیں اس کو دیں اگروہ پی فجر لا تا تو بیس جان بھی نذر کر دیتا اور اس پر فدا ہوجا تا۔
حضرت سلطان ولد فرماتے ہیں کہ ایک ون میرے والدے مولا ناشس الدین تیریزی فرمانے گئے کہ بیس تیریز بین شخ ابو بکر کا مرید تھا۔ سب ولا بیتیں ان ہے حاصل کیس کین جھ میں ایک ایس چیز تھی کہ ندوہ میرے شخ نے دیکھی اور نہ کسی اور کو نظر اللہ تدوہ چیز مولا ناروم نے و کھی ل ہے۔

آئی البتہ وہ چیز مولا ناروم نے و کھی ل ہے۔

حضرت مولا ناخم الدین تیم یزی ایک رات حضرت مولا ناجلال الدین اوی والفته کے پاس تشریزی کو اشارہ اوی والفته کے پاس تشریزی کو اشارہ کرکے بلوایا۔ شمس الدین فوراً اُٹھ کھڑے ہوئے اور مولا ناروم سے کہا کہ مجھے ہا برقل کرنے کیلئے بلاتے ہیں، حضرت مولا نانے توقف کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالی کا تھم

#### 🔆 سرنامه زيارات ترکی 🤆

قالب ہے بہتر ہے کہ آپ چلے جائیں کہتے ہیں کہ سات حاسدوں نے مولا ناشس الدین تبرین کا ڈائٹیڈ کے قبل پر اتفاق کیا تھا اور اس وقت باہر گھات لگائے بیٹھے تھے جو نبی شمس الدین تبریزی ڈائٹیڈ باہر نگلے انہوں نے چھری سے وار کیا، مولا تائے ایسا نعرومارا کہ وہ ساتوں قاتل ہے ہوش ہوکر گرگئے ، جب ان کو ہوش آیا تو تھوڑ اساخون زبین پر بڑا تھا مگر جسم مبارک موجود نہا۔

اس واقعہ کے بعدے پھر حضرت مولا ناشم الدین تبریزی کا کوئی سراغ نہ مل سكار بينجر جب حضرت مولا ناروم كولمي تو آپ في آن ياك كي بيآيت تلاوت قرمانى \_ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (الله عارك وتعالى جوعا بتا بوه كراب ) خضرت مولاناروم تے قرمایا كرہم تواس معاملہ ميں بائكل مجبور ميں ، ووتو يہلے بى الله تعالى سے قول وقراركر يحك مضاورايين سركوشكران كيطور يدبيري محبت يرتضدق كرديا تفاسلا محاله تفذم البي مزول كيليخ منصوبه بندي كرتى باورجو كيحيلها بوتاب ببوكر دبتا ب آپ کی شہادت کے بعد بہت شور وغوغا ہوا، مولانا روم اور آپ کے اصحاب بہت روے ، ساع شروع موااور آپ پر وجد طاری مونے لگا، جو نالائق اور ناعاقب اعدیش اس جرم میں شریک مضفور ، بی عرصے میں بعض توقیل ہو گئے بعض افلاس کا شکار ہوئے ان میں سے دوآ دمی جیت ہے گر کر ہلاک ہوئے اور یا قبول کا باطن سنے ہو گیا۔ خضرت مولانا روم والنفؤ کے بوے صاحبر ادے علاؤ الدین جو ایک روایت کے مطابق اس قل میں شریک تھے انہیں بھی تپ محرقہ ہو گیا اور ساتھ ہی کچھالیا

#### 🔆 🖰 سفرنامه زيارات ترکی 👀

منقول ہے کہ حضرت مولانا نشس الدین تبریزی رائیٹی کے چالیسویں (چہلم) کے بعد حضرت مولانا روم نے وُخانی رنگ کی دستار باندھنا شروع کی اور پھر مجھی سفید دستار نہیں باندھی۔ایک دن حضرت مولانا روم طالفؤ نے حضرت مولانا شس الدین تبریزی والفؤ کے جمرے کی چوکھٹ پرسردکھاا ورسرخ روشنائی سے بیعبارت کھی الدین تبریزی والفؤ کے جمرے کی چوکھٹ پرسردکھاا ورسرخ روشنائی سے بیعبارت کھی

سلطان العارفیین حضرت عارف پیلی بن سلطان ولدا پی والده ماجده فاظمه فاتون سے دوایت کرتے ہیں کہ مولا ناشس الدین تبریزی کو کم بختوں نے شہید کرکے کئی نامعلوم مقام پر دفنا و یا تھا۔ ایک شب حضرت سلطان ولد نے خواب میں دیکھا کہ حضرت شم الدین تبریزی بڑا ہی آپ سے فرما رہے ہیں کہ میں فلاں جگہ سور با جوں۔ سلطان ولد چندا دمیوں کو لے کر دات کے وقت اس مقام پر گئے اور اس مقام سے آپ کے جسد اطہر کو نکال کرخوشیو وغیرہ لگا کر بانی مدرسا میر بدر الدین کے پہلو سے آپ کے جسد اطہر کو نکال کرخوشیو وغیرہ لگا کر بانی مدرسا میر بدر الدین کے پہلو میں فن کر دیا۔ یہ مقام حضرت مولا نا روم دیا گئے کے حال مراد کی ہے وقت اس محترب مولا نا روم دیا گئے کے حال مراد کی ہے وقت کی کر اور میاد کے دیا تھی ہے کہ مراد پر دان گئے کے مراد پر دوائع ہے۔ سماتھ جی مسیح شمس تبریزی ہے اور مسجد کے ایک کونے میں آپ کا مزار پر جال الظرآتا تا ہے۔

شنرادہ عُوث التقلین کی قیادت میں جمله احباب نے حضرت شمس الدین جمریزی والتھ کے مزار مبارک برحاضری کا شرف حاصل کیا۔ آپ کا مزار مبارک ایک چیوترے پر ہے۔ خادم مزار نے حضرت شنرادہ عُوث التقلین سے کہا کہ آپ اوپر تشریف لے جا کر حاضری کا شرف حاصل کرلیں۔ شنرادہ عُوث التقلین کی وجہ سے جمیں بھی اوپر حاضری اور قبر مبارک کو بوسد سے کا شرف حاصل ہوا۔

مرض بھی لاحق ہوا کہ ای زمانہ میں وہ بھی انقال کر گئے۔ان کے انقال پر حضرت

مولا ناروم خلافية باغ كوروات بو كاور بيني كي نماز جنازه بين شريك تدبويً

# - 🍑 🖰 سفرنامه زيارات تركى 🐤

بارگاہِ حضرت مشم الدین تبرین کی گھٹے میں حاضری کے بعد تو نیے شریف کی مشہور مسجد شرف الدین میں نماز ظهر باجماعت ادا کی ۔ نماز کے بعد دوسرے نمازیوں کے علاوہ امام صاحب سے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ جس کے بعد تو نیے شریف کو الوداع کہتے ہوئے انقرہ کی جانب سفر شروع ہوا۔ دوران راہ نماز عصر ادا کی۔ اپنے میز بان حضرت شنخ عمر الرفاعی کی طرف سے ایک مقام پر High Tea سے احمال کی تواضع ہوئی۔

نماز مغرب سے قبل حضرت شیخ کے زاویہ بیٹی گئے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد
ایک عشائیہ میں شرکت کیلئے انترہ شہر پہنچ جہاں پرڈپٹی میر کی طرف سے ایک پر تکلف
عشاہیے کا انتظام تھا۔ جس میں کافی احباب مرعوضے۔ جن میں سرفہرست انترہ کورٹس
کے ایک سینئر نیج جناب اساعیل ہے اور برسرافتد ارجماعت کے ایک سینئر رکن بھی
شامل متھے مختلف موضوعات پر گفتگور ہی۔ جس کے بعد پر تکلف انواع واقسام کے
کھانوں سے تواضع ہوئی۔ اس عشائیہ کا افتتام ذکر سجانہ وتعالی پر ہوا۔

انقرہ سے انقرہ تک ہمارے میزبان محتر می جناب شیخ عمرالر قامی مدظارالعالی سخے۔ آپ نے اور آپ کے جملہ ورویشوں نے ہماری خدمت کی انتہا کر دی جس کا شخراد وُ غوث الشقلین نے مختلف مواقعوں پر اظہار بھی فرمایا۔ شیخ عمرالر فاعی صاحب نے پہلے سے طیشدہ پر وگرام کے مطابق ملک ایران روانہ ہونا تھا، ایس لئے وہ اپنی فیتی شحائف کے ہمراہ شغراد وُ غوث الشقلین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آ نجناب کو تعین شحائف پیش کئے اور دُ عاوُں کے ساتھ سفر کی اجازت طلب فرمائی۔ شغراد وُ غوث الشقلین نے انہیں وُ عیروں دُ عاوُں سے نواز تے ہوئے الوداع فرمایا۔

# 🐤 🕻 سفرنامه زيارات ترکی 🐤

استبول کی معروف قادری خانقاموں میں ایک خانقاہ شخ روقی القادری منظلہ العالی کی ہے جنہوں نے شغرادہ غوث التقلین کے اعزاز میں شب اتوادا یک محفل ذکر و وجد کا اہتمام کیا تھا۔ نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد خانقاہ قادریہ پنچے۔ صدر دروازے پر جناب شخ روتی القادری اوران کے جملہ خدام نے شغرادہ غوث التقلین کا جمر پوراستقبال کیا۔ مجمانان گرامی میں سلسلہ قادریہ کے شیوخ اور رسائل نور کے مصنف ، دروایش ، مجاہد فی سبیل اللہ جناب بدیج الزمان سعید الثوری عبیشہ کے ایک بزرگ شاگر دجناب شخ حسن صاحب بھی تشریف فرما تھے۔ ملاقات کے بعدرات کا پر تک کھانا چش ہوا۔ جس کے بعدرات کا پر تک کھانا چش ہوا۔ جس کے بعدرات کا پر تک کھانا چش ہوا۔ جس کے بعدرات گانے فرما تھے۔ ملاقات کے بعدرات کا پر قادریہ کہانا ور عبد حال کا سلسلہ رات گئے تک فرمانے کے ایک خاتم میں شغرادہ فوٹ کے ساتھ مقتبیں پڑھنے اور وجدوحال کا سلسلہ رات گئے تک جاری رہا محفل کے اختیام پر شغرادہ غوث التقلین نے دُعافر مائی۔

#### 🍑 سفرنامه زیارات ترکی 🐤

آستان خلافت عثانیہ میں آخری روز استبول کی ایک مجمع الله الله میں آخری روز استبول کی ایک مجمع علی الگیلانی کی میں شخ محد القال محد الفات محد الفات محد الفات محد الفات محد الفات محد الله میں حاضری بارگاہ میں حاضری کی شرف حاصل کیا۔ ان دو گیلانی شنرادوں کی بارگاہ میں حاضری کے بعد علاقہ (Bahcekapi) میں عثانی سلطان عبد الحمید اوّل جنہیں "و لسی" کا لقب دیا گیا تھا، کے مقبرے میں حاضری دی اور فاتحہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔

اس مقیرہ کی ایک دیوار میں سرکار دوعالم ساتھ کا تقش پاء موجود ہے اور اِس سفر مقدس کا اختیام آستان خلافت عثامی میں آپ ساتھ کے اس تقش پاء کی زیارت کے شرف سے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی جاری ان تمام حاضر یوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین

بروزسوموارشریف گاڑیوں میں سوار ہوکرا تنبول ایئر پورٹ پہنچاور جہاز مقررہ وقت پراتنبول کی پرکیف وختک فضاؤں میں پرواز کرتا ہوا خیرو عافیت سے اسلام آباد ایئر پورٹ پہنچ گیا۔

ایئر پورٹ پرمحتری جناب حاجی جمیداللہ صاحب، نورالمشارکے جناب میاں شوکت قادری صاحب، حاجی محمداللہ صاحب، جناب ساجہ حسین خان قادری صاحب کے علاوہ دوسرے کئی احباب ایئر پورٹ پر ہاتھوں میں گلدستہ سجائے موجود سے، جنہوں نے زیارات ترکی کے مقدس سفرے واپسی پرشنراد وَغوث الثقلین کا والہاندا ستقبال کیا۔ راولپنڈی اوراسلام آباد میں ایک مصروف ترین دن گزار نے کے بعد شنراد وَغوث الثقلین سدرہ شریف روانہ ہوئے جہاں سے اس سفر مقدس کی ابتداء ہوئے تھی۔

### هُ ﴿ مَعْرِناهِهِ زِيَارَاتِ تَرْكَى ﴿ ﴾ ﴿



# "بادهٔ گل رنگ سفرنامه زیارات ترکی" 2017ء

افغار قادری ہیں آیک مرد ذی علا ان پر راضی ہے خدا اور سرور ہر دو تر ا ہے میسر اِن کی ہر تالیف کو تائید حق ہیں بنا کر حرز جاں شاہ و گدا اِن کا ترکی کا سفرنامہ ہے یہ خاصد کی چیز ہے دکھ کر اِس کو کہیں گے اہل دائش مرحبا ترکی ہے اسلام کی عظمت کا اِک بیٹن نشاں ہی اولیاء کی سرزیس مدفن کئی اصحاب کا ہے ابوالیب انصاری بیٹن کا کا بھی روضہ بیبیں ہے جن کی عظمت کا ترانہ قلک پر ہے گونجنا میز بان مصطفیٰ علی کہ کو ارباب کمال ہوت بیر مصطفیٰ علی کی گھر بھی اُنہوں کر دیا ہیں بیال پر کتنی می ناور مساجد اور مقام ہی مرکز اوار ہیں جو مرخع خلق خدا یہ مرکز اوار ہیں جو مرخع خلق خدا یہ مرتب مرتب دیا کی طبیعت سیر کا دل چین و قرار مسلم کی طبیعت سیر کا دل میں در تاریخ رسا فیض الامین برطا

£2017

"قطره نيسال زب تاليف حافظ كه ويا"

صاجزاده فیق الامین فاروقی سالوی ایم اے مونیاں شریف (مجرات)



# **قطعه ټاریخ اشاعت** سفرنامه زیادات ترک

"ثمرة اكرام مفرنامة" £1438

«ليل ونهارسفرنامهُ زيارات تركى" [ " كلام مسلسل جناب افتخارا حمة اورى"

سفرنامهٔ ترکی بار دگر ۱۱۱ ﷺ وکھائے ہمیں اپنا کس و جمال

تگ و دو ہے جافظ کی صد مرحبا اللہ عقیدت ، محبت کی عدہ مثال مبینے سٹ آئے ایام میں اللہ مہینوں کی مانند ہوئے آج سال 

ہے "تاثیر عشق سزنامہ" سال 2017ء

نتیجافکار: سیدعارف محمود، جور رضوی، گجرات















